

£2000

مجله

المحالة المحال

*ആ*ത്രയയ്ക്കെയ്യ

(وَالْرَهُ بِعَمِينِكُ إِنَّ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ

Digitally Organized by

ادارهٔ تحقیقات امام احررضا

Digitally Organized by

ادارة شحقيقات امام احمدرضا



(3.5) X. N. N. 2000 (3.5)

۱۳ مارمئی ۱۰۰۰ء بروزاتوار رنگون والاهال ، دهوراجی کالونی ، کراچی

अश्वत्यक्रात्रकात्रका

(وَ(رَهُ نِحُفِيْفًا رِثَ الْمَانُ (مَانُ ) فَعُنُونَ مِنْفَالِثَ (مَانُ ) فَعُنُونَ وَمَالًا

Digitally Organized by

ادارهٔ تحقیقات امام احدرضا

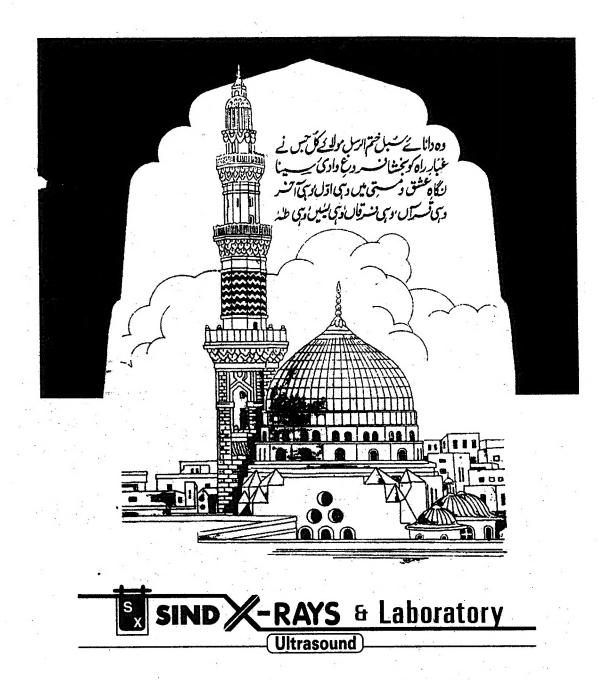

اراو

د ہیر

كانفر

مود

Opp. Habib Bank Ltd, Kharader, Karachi. Phone: 2430169 5/1, 5th Floor, Rimpa Plaza, M. A. Jinnah Road, Karachi. Tel: 7734624-7728206

I

Digitally Organized by

ادارة تحقيقات امام احدرضا



#### **GOVERNOR SINDH**

#### سن پيغام 000 ج

ده عالم جس کی فلر و نظر اور قرطاس و قلم کامر کر قرآن علیم اور حضوراکرم علیظی کی ذات اقد س ، و د بی دائی حق و صدافت موتا بی جس با شبه اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمته الله علیه ایک ایسے بی عالم تھے جنول نے مسلمانان عالم اور بالخضوص مسلمانان بر صغیر پاک و ہند میں ملی تشخص کو اجاگر کرنے اور دین حمیت کو پیدا کرنے میں گر انقذر خدمات انجام دیں۔

امام احمد رضائی سمائی جیلہ نے بر صغیر میں دو قومی نظریہ کی حقیقی روح پھو تکی جس سے قائد اعظم محمد ملی جناح سے عزم و ارادول کوہوی تقویت کپنچی اور حصول مملکت خداداد پاکستان ممکن ہوا۔۔۔ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبول میں مسلمانوں ک رہبری کا فریضہ انجام دیااور ساری عمر علم کی تروت کے داشاعت میں گزاری۔

یہ امر لا کُق صد مشرت ہے کہ ادارہ تحقیقات امام احمدر ضاپا کستان اس محسن قوم کی خدمات کو خراج تسمین پیش کرنے کی خرض ۔۔ امسال بھی امام احمد رضاکا نفرنس کا انعقاد کر رہاہے، میبری دعاہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک مقاصد میں کامر ان کرے اور کا نفرنس کو کامیابی ہے ہمکینار فرمائے۔ (آمین)

از در شل عظیم داور بو = از در شل عظیم داور بو =

مور نهه: ۱۸رار ل ۲۰۰۰ء.

5/1

Digitally Organized by

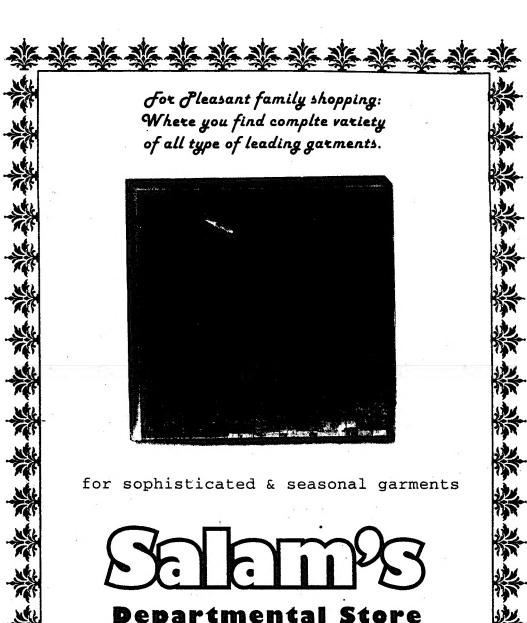

4, Dolmen Arcade, Bahadurabad, Karachi. Phone: 4941012 Zaibunnisa Street, Saddar, Karachi. Phone: 522382



Digitally Organized by

#### بسنسع والله التحثين الزيجينية

مشيخ البيئا

مراچ یونیورشی کراچی



پيغام

مولانا احر رضا خان قاوری پر بلوی نے پر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے فروع اور سربلدی کے لئے اپنا محر پور کردار اواکیا۔ آپ نے سب سے نیادہ توجہ علم اور ہر مندی سیکنے کی طرف مبذول کروائی۔ آپ سلمان مفکرین میں منفرو مقام کے حال ہیں کیونکہ آپ نے ہی سلمانوں کو جست کا داست دکھاتے ہوئے ذیحنک سنم قائم کرنے کا شعور دیا اس سلیلے میں آپ کے دو رسائل لائق مطالعہ ہیں جو آپ کی زبات ، نطان کا مند ہوں جوت ہیں۔

١- كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم [ ١٩٠٢]

۲- تديير فلاح و نجات و اصلاح ١٩١٢ء

سعائرہ کی تھکیل نو کے لئے آپ نے اگریز اور ہندووں کے رسم و روان کو بخی سے رو کیا اور مطابق کو وی سے رو کیا اور مطابق کو وی شعار پر قائم رہنے کی مطلبان کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی طرف بھی زاغب کیا۔ چانچہ ایک جگہ تحریر فرلما:

فیر دین کی اک تعلیم ہو جملہ مفاسد سے پاک ہو مثلاً ریاض ، ہندسہ ، حساب، جر و مقابلہ ، جغرافیہ و امثال فلک ضروریات وید سکینے کے ہو سکینے کی کوئی ممافست نسیں قواہ کی بھی نبان میں ہو اور نس نبان کا سکھنا کوئی حرج رکنا ہی نہیں ا

آپ نے ان تمام جملہ طوم و نون پر کتب و رسائل تحریر فرمائے ہیں کاٹن کہ بید تمام رسائل جو کہ عرف و قاری یا قدیم اردو میں ہیں دور حاضر کی اصطلاحات کے ساتھ شائع ہوں تاکہ آج کل کے اسکار حضرات ہی آپ کی قطر سے افاوہ کر عیں۔ ہیں سمجنتا ہوں کہ بید کام 'فوارہ ' محقیقات لام احمد رضا' از خود انجام دے تاکہ لوگوں کے سائے اس مسلمان سائندان کے افکار پنجیں جس نے ۱۰۰ سال تم کو دون میں اپنا نظر بید چش کیا تھا۔

اراکین اولرہ کو ہر سال کی طرح اسال بھی المام احد رضا کا نفرنس ' کے انعقاد پر مبادک باد چیش کرتا ہوں - اولرہ کے اراکین یقینا حسین و ستائش کے مستق ہیں جو پچھلے دو معروں سے برصفیر پاک و ہمد کے مستاذ روحانی اور مطمی چیوا المام احمد رضا کی تعلیمات کو فروغ دینے عمل اہم کروار اواکررہے ہیں اور معاشرہ کے شجیدہ لوگوں تک مولانا کے خیالات کو جدید اور مؤثر انداز جمل چھوکے ہیں-

J(10)

 $\overline{\overline{Y}}$ 

Digitally Organized by

اداره تحقيقات امام احمد رضا

Our Best Congratulation

on

بييوي صدي تحقة ادائل ميں برصغيرے بعد بحد مدد ن

نباتات د فواکبا یه این فطری تاثیره بلکه بورپ ۱۰

پزیران کے پیشِ آ یدایک قد

نهایه: قدرتی اج

# Imam Ahmed Raza Conference

from

### M/s. Haji Razak Haji Habib Janoo

13th Floor, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road, P.O. Box No. 4202, Karachi-2 (Pakistan)

 $\overline{\mathsf{V}}$ 

Digitally Organized by

ادارة محقيقات امام احمدرضا

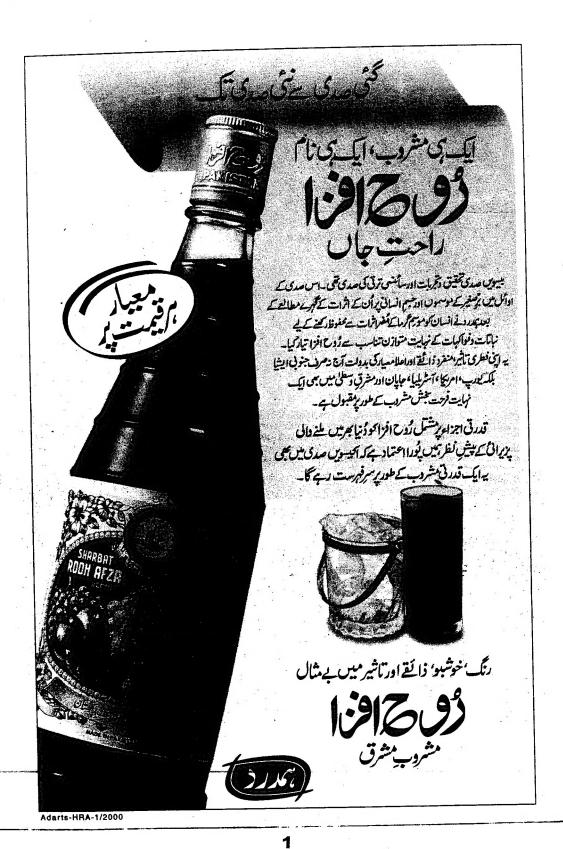

Digitally Organized by



سيدوجاهي

حجته الاسلام امام غزاز ہےوہ تین ہیں: ا-علم (علم مكاشفه) جواس علم ً بیں (علم وعمل کا پیکر الف.....عابد ہو۔ خداکے ہدرد ہوتے میں رضائے النی کے ا جب ہم اا محدث بربلوي عليه الر یہ ہے کہ چودھویں ا وجود مين "للذين ا اوصاف میں سے شایا کوئی ایسی فرع نه تقمی شرح وبسط ميس صفحه ہوئے نظر آتے ہیں غرض ستر (۷۰)\_ متالغ میں شیفتگی فرز ناموس رسالت كي يا اور گستاخان رسول کی

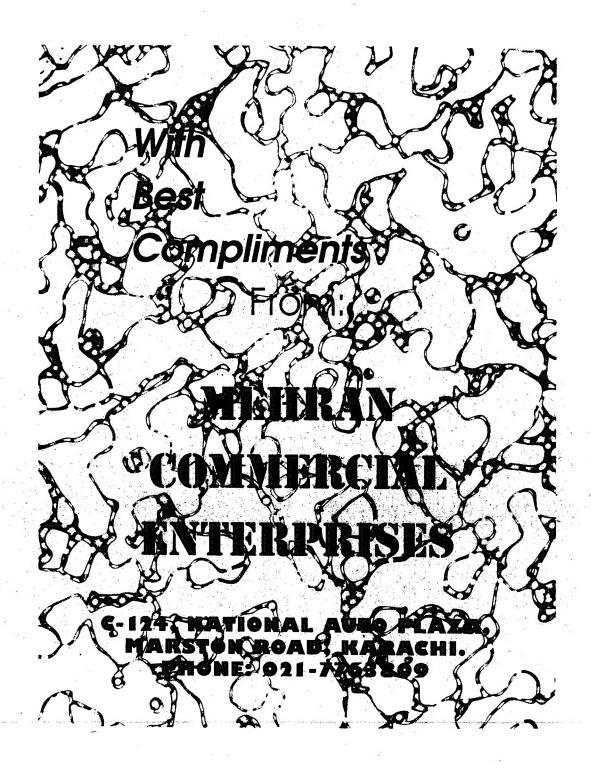

2

Digitally Organized by

اداره تحقيقات امام احمد رضا

### التي

#### سيدوجاهت ريول قادري

ججته الاسلام امام غزالی علیه الرحمة والر ضوان احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں که جن امور سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہےوہ تین ہیں:

ا-علم (علم مكاشفه) ٢- عمل (جيسے بادشاه كاعدل كرنا) ٣- عمل وعلم سے مركب (وه آخرت كاعلم ب)

جواس علم کا جانے والا ہے وہ عالم اور عامل کا جامعہ ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ جو علاء تیسری صفت کے جامع ہوتے ہیں (علم وعمل کا پیکر ہوتے ہیں)وہ درج ذیل پانچ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں :-

الف سیماید ہوتے ہیں بسین زاھد ہوتے ہیں جسیماوم آخرت کے ماہر ہوتے ہیں دسیمنان خدا کے ہمدرد ہوتے ہیں اور ان کی بہتری کے سیمھنے والے ہوتے ہیں ،اور رسیبوہ اپنی فقہ کی ترویج و اشاعت میں رضائے اللی کے طالب ہوتے ہیں۔

جب ہم ان خصوصیات کی روشی میں بی جھلے دور کے علاء پر نظر ڈالتے ہیں توشیخ الاسلام مجد دین و ملت المام احمد رضا محد شہر بلوی علیہ الرحمہ والر ضوان ہی کی ایک الی شخصیت نظر آتی ہے جوبلا شبہ نہ کورہ تمام خصائص کی آئینہ جمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چود صویں صدی ہجری میں الم احمد رضا علیہ الرحمہ کی عبقری شخصیت ہی ایک اروش و تابعدہ شخصیت ہے جس کے وجود میں ''للذین احسنو الحسنی و زیادہ" کے برکات و فتوحات کی تمام و سعتیں سمٹی دکھائی دہتی ہیں قابل رشک اوصاف میں سے شاید ہی کوئی ایداوصف ہو جس کا خلاق عالم نے آپ کو حصۂ وافر نہ عطاکیا ہو۔ علوم عقلیہ ونقلیہ ، قدیمہ وجدیدہ کی کوئی ایسی فرع نہ تھی جس پر ان کو دستر س حاصل نہ رہی ہو۔ اور کوئی ایسا موضوع نہیں جو ان کے علم میں آبایا لایا گیا ہواور جس شرح وبط میں صفحہ قرطاس پر انہوں نے اپنے نوک قلم سے نہ کی ہو اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو شخیق و تہ تی کا حق اداکر تے ہیں صفحہ قرطاس پر انہوں نے اپنے نوک قلم سے نہ کی ہو اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو شخیق و تہ تی کا حق اداکر تے ہیں صفحہ قرطاس پر انہوں نے اپنی مثال آپ ہیں لیکن بایں ہمہ شان ان کی حیات و نظریات کا خلاصہ ''عشق مصطفیٰ کا در س بھی دیا اور عظمت اللی اور عشوس مصفحہ میں شرور دی ہیں میں میں اور دیتے ہیں۔ انہوں نے عشق مصطفیٰ کا در س بھی دیا اور عظمت اللی اور علی میں رسالت کی پاسداری کیلئے اپنائن ، میں ، دھن قلم قرطاس ، عزت و قار سب پچھ قربان کر دیا اور ساری زندگی دشمان اسلام علی سرور سالت کی پاسداری کیلئے اپنائن ، میں ، دھن قلم قرطاس ، عزت و قار سب پچھ قربان کر دیا اور ساری زندگی دی شمان ان اسلام اور سامان کی نام نماد آثر سامان در سول کی تی کی کی کی دور کی کی کی کی کا تھی دیا ور گیائی کی ، بیا مام احمد رضا علیہ الرحمة کی کا دھوں کا تیتجہ اور فیض ہے کہ کل تک جو ''اثر لین عباس ''کی نام نماد آثر

قارئین کر اب ماہنامہ کے طوری رہے گا۔ جے"امام احمد علمي، ديني، ملي اور اصلا -14000 کرام ، معاوین ، محترم ، بغير هاراكام قطعى ممكر حاجی شیخ نثار احمه صاحه عبداللطف قادري ص حد ممنون ہیں کہ جن خصوصأ جنرل سكريثر ي ہں جنہوں نے گذشتہ ر کھااور طباعت واشاعہ مسرت ہے کہ ادارہ ھذ اور ساتھ ہی کراچی یو نیا مبار کیاد پیش کرتے ہیں عجاه سيدالمر سلين عليك ہم اینے تما ارسال کئے" تنگی داماں

سلسلے میں قار ئین کرام راقم گذشتہ ا اللہ تبارک و تعالیٰ صحت آمین جاہ سیدالمرسلین، کام وہ

ہو سکے،جس کے لئے ا

حائیں گے۔ ہماری ہمیشہ

لیکر مسلمانوں کے بدیادی اور متفقہ "عقیدہ ختم نبوت" کی ج کی کررہے تھے، آج، تحریک ختم نبوت کے علمبر دار نے پھر رہ بیں۔ احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ اس راہ ہدایت کیلئے امام موصوف کا شکر یہ اداکر نا تو در کنار اپنی تقاریر و تصانیف میں امام احمد رضا کے دلا کل اور پوری پوری عبارات نقل کر جاتے ہیں لیکن امام موصوف کے ذکر اور ان کی تصانیف کا حوالہ دیے شرماتے ہیں۔ بہر حال امام احمد رضاان کی ستائش سے مستخفی ہیں۔ ان کاذکر عشاق مصطفی علیق کی محفلوں، علم کے ایوانوں اور مومنوں کے دلوں میں تاصبح قیامت ہو تارہے گا۔ بلعہ اس سے بڑھ کر ان کاذکر سید عالم علیق کے دربار میں صبح و شام ہو تاہے، جو بھی رود دال مسلمال وہال حاضری دیتا ہے اس کی زبان پر بے ساختہ "مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام" جاری ہو جا تاہے، گذبہ خضر ا

حاجيول آؤشهنشاه كاروضه ديكھو كعبه توديكھ چكے كعبه كاكعبه ديكھو

سید عالم علی سید عالم علی ہے۔ ان کو جو والمانہ لگاؤتھا اس کے اظہار کیلئے انہوں نے شاعری کوذریعہ بنایا ہول پروفیسر ڈاکٹر صابر سنبھلی نعت کوئی کو انہوں نے ذریعہ عزت یا ذریعہ شرت کے جائے ذریعہ نجات تصور کیا اور زندگی بھر اپنے جذبات محبت و عظمت کو الفاظ کی صورت میں صفح قرطاس پر منتقل کرتے رہے ۔۔۔۔ فکری اعتبار سے فاضل بریلوی کی شاعری اب تک بر صغیر میں اپنے پیش روں اور پس روں میں سب سے بلند مقام برہے۔

امام احمد رضاعلیه الرحمه والرضوان نے ۱۳ سال ۵ رماه کی مخضر عمر میں تمام علوم اسلامیه عقلیه ونقلیه میں سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے والد ماجد علامه مولانا نتی علی خال علیه الرحمه کی سند افتاء سنبھالی اور ہقیہ تمام زندگی اپنی آخری سانس تک درس و تدریس، تصنیف و تالیف، فتو کی نویسی ، ترویج و اشاعت وین اسلام اور مسلمانان ہندکی اخلاقی ، روحانی اور معاشر تی خرابیول کی در سنگی واصلاح اور جمالت کی تاریکی دور کرنے کی جدوجہد میں بسرکی اس ضمن میں انہوں نے دو نکاتی پروگرام پر عمل ور آمد کیا :

ا..... فروغ علم نافع ٢ ..... فروغ محبت وانتباع رسول عليه

اس دو نکاتی پروگرام کے مقاصد کے حصول کیلئے انہوں نے قومی اور بین الا قوامی سطح پر تمام ممکن الحصول و سائل اور ذرائع لبلاغ کا استعمال کیا جمعة المبارک ۲۵ صفر المطفر وسم سیاھ مطابق ۸ اکتوبر ۱۹۲۱ء کواپنی آخری سانس تک تبلیغ دین کا فریط انجام دیتے ہوئے یہ مر دخود آگاہ وخدابین اپنے خالق حقیقی سے جاملا اناللہ واناالیہ راجعون۔

ابیاترے مرقد پر ہجوم گل تر ہو تاحشر نیارت کمہ انسال ترادو ہو

امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والر ضوان کے انہی مقاصد کے حصول اور اس پروگرام کی پیمیل کیلیے اوار ہ تحقیقات امام احمد رضاکا قیام ۱۹۸۰ء میں کراچی میں عمل میں آیا۔اوار ہ ہر سال امام احمد رضاکا نفر نس کا انعقاد کر تاہے اور اس موقع پر ایک سالنامہ "معارف رضا" کے نام سے شائع کر تاہے اس کے علاوہ امام احمد رضاکی نایاب یا معتبر مطبوعہ کتب کی اشاعت اور ان کی حیات اور کارناموں پر مشتل کتابیں بھی شائع کر تاہے۔

علمبر داریخ پھر رہے اتصانیف میں امام احمد ناحوالہ دیتے شرماتے لے ایوانوں اور مومنوں شام ہو تاہے ، جو بھی و جاتاہے ، گنبد خصر ا

ں پروفیسر ڈاکٹر صابر اپنے جذبات محبت و فری اب تک بر صغیر

ظیه میں سند فراغت گیا چی آخری سانس روحانی اور معاشرتی کاتی پروگرام پر عمل

،الحصول وسائل اور به تبلیغ دین کا فریطه

. هٔ تحقیقات امام احمد د قع پر ایک سالنامه ادر ان کی حیات اور

قار کین کرام کے لئے یہ خبر یقیناباعث مسرت ہوگی کہ نئی صدی کی ابتداء یعنی جنوری دو کے سے "معارف رضا" اب ما ہمامہ کے طور سے بھی شائع ہو رہا ہے۔ البتہ سالنامہ "معارف رضا" امام احمد رضاکا نفر نس نجر بھی شائع ہو رہا ہے۔ البتہ سالنامہ "معارف رضا" ہیں ہر سال امام صاحب کی ہمہ جبت شخصیت اور ان کے علی ، دین ، ملی اور اصلاحی کار نامول پر منتخب اہل علم و فن کے تحقیقی مقالات اردو ، انگریزی اور عربی زبان میں شائع کے جار ہے ہیں ہم ۲۰ سال کے مختصر عرصہ میں جمال اپنی کامیائی کیلئے ، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بچالاتے ہیں وہیں اپنے قار کین کرام ، محاوین ، محترم مقالہ نگار حضر ات اور ادارہ کے سر پرستان ، معاونین واراکین کے بھی بے حد ممنون ہیں جن کے تعاون کے بغیر ہماراکام قطعی ممکن نہ تھا۔ ہمارے معاونین کی فرست تو بہت طویل ہے لیکن خاص طور سے ہم جاجی محمد وفق پر کاقی صاحب ، جاب جاجی حلی شر حسیب احمد صاحب ، جاجی جادی ساحب ، جناب جاجی عبد اللطیف قادری صاحب ، حاجی عرف کی فراوائی نے ہماراکام نمایت آسان کر دیا۔ ہم اپنے اوازہ کے تمام اراکین حد ممنون ہیں کہ جن کی طرف سے بروقت وسائل کی فراوائی نے ہماراکام نمایت آسان کر دیا۔ ہم اپنے اوازہ کے تمام اراکین حد ممنون ہیں کہ جن کی طرف سے بروقت وسائل کی فراوائی نے ہماراکام نمایت آسان کر دیا۔ ہم اپنے اوازہ کے تمام اراکین حد ممنون ہیں کہ جن کی طرف سے بروقت وسائل کی فراوائی نے ہماراکام نمایت آسان کر دیا۔ ہم اپنے اوازہ کے تمام اراکین حد ممنون ہیں کہ جن کی طرف سے بروقت وسائل کی فراوائی نے ہماراکام نمایت آسان کر دیا۔ ہم اپنے اوازہ کے تمام اراکین خصوصاً جنرل سکر یٹری پروفیسر ڈاکٹر مجبد اللہ قادری صاحب ، اقبال احمد اختر القادری اور سید مجمد خالد قادری صاحب کے شکر گذار

ہم اپنے تمام مقالہ نگار حضرات کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی مقالات "معارف رضا" کے لئے ہمیں ارسال کئے " تنگی دامال" یا" ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا" کی وجہ سے بچھ مقالے معارف رضاکی اس اشاعت میں شامل نہ ہوسکے ، جس کے لئے ادارہ الن حضر ات کرام سے معذرت خواہ ہے ، ان شاء اللّہ آئندہ ماہ کے کسی شارے میں ضرور شائع کردئے جائیں گے۔ ہماری ہمیشہ کو مشش رہی ہے کہ "معارف رضا"کا معیار بلند سے بلند تر ہو ، لیکن اس میں اگر کوئی کو تاہی رہ جائے تواس سلسلے میں قارئین کرام ہماری رہنمائی فرمائیس ہم ان کے ممنون ہوگے۔

راقم گذشتہ نوماہ سے کافی علیل رہاہے۔الحمد للہ اب صحت بہت بہتر ہے تمام احباب گرامی سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت وعافیت عطافر مائے اور زندگی کے آخری سانس تک 'کارر ضا''میں مشغول و مصروف رکھے۔ آمین مجاہ سید المرسلین،سید ناو مولانا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم

ٹھیک ہونام رضاتم پہ کروڑوں درود

کام دہ لے لیجئے تم کوجوراضی کرے

5



#### از---اعلى حضرت امام احمدر ضاقدس سره

#### قال الله تعالىٰ في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم ط

الحدد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحال نعبد واياك نستعين الهدناالصرط المستقيم المستقيم مراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضآ لين المنف

رب العزت جل جلالہ اپنی کتاب کریم و ذکر تھیم میں اپنے ہدوں پر اپنی رحمت کو ہمہ عشر، فرما تا اور ان کو اپنے دربار تک وصول کا طریقہ بتا تاہے ، یہ سور ہ مبارک رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے ہمدوں کو تعلیم فرمائی اور خودان کی طرف سے ارشا ہوئی اہتد ااس کی اور تمام سورہ قرآن عظیم کی ہم اللہ الرحمٰن الرحیم سے فرمائی گئی۔اول حقیقی اللہ عزوجل سے۔

اشارہ ہے کہ اللہ اپنی الوہیت واحد انیت و ہویت میں بے غایت ظہور سے بے غایت بطون میں ہے بیدوں کواس تک وصول محال کسی کی عقل کسی کاوہم کسی کاخیال اس تک نہیں پہنچا جس کانام الله ہے۔ وہ پاک و منزہ ہے۔ اس سے کہ اس تک فکر وہ ہم کا وصول ہو سکے الیم مخفی وباطن ذات سے اس تک وصول کے علامت در کار اور اسم کہتے ہیں۔ علامت کو جود لالت کرے ذات پر تواسم الله ذریعه مواوصال کااوراسم جبکه نام محرااس شے كاجود لالت كرنےوالى بے ذات ير ذات ياك بے۔اس سے كه اسے کسی شے کی حاجت ہو ضرور ہے کہ ذات پر دلالت کرنے کے لئے تین چزیں ہونی چاہئیں۔ایک ذات ہو دوسرا اس کا غیر ہو۔ تیسراہ میں کوئی واسطہ ہو جود لالت کرے اس غیر کو اس ذات کی طرف وہ ذات ، ذات اللی ہے اور وہ غیریہ تمام عالم مخلو قات اوراسم الله كوالله ير دلالت كرنے والاہے وہ محمد عليقة میں تو کویالتدائی نام اقدس سے فرمائی گئی۔ایے نام یاک سے يملے نام حضور اقدس عليہ كالاياجاتا ہے كه ذريعه وصول موت اسم الله تمام مخلو قات کے لئے جوازل سے لبد تک وجود میں لائی می زات اقدس کی طرف دال ہے۔اس داسطے کہ تمام جمان کو الله کی طرف بدایت حضور ہی نے فرمائی حضور ہی ہادی ہیں ملوق الی کے یمال تک کہ انبیائے کرام ومرسلین عظام کے بھی بادی ہیں تو حضور کے سواجتنے بادی ہیں دلالت مطلقہ سے

موصوف نهيں ہو سكتے كہ انہ؛
ان كوكى نے دلالت نہ كى ؟.
پيں تو حضور كے مدلول ہيں ۔
بى كے لئے ہے۔ حضور عليہ الله
من كچھ تووہ ہيں ، جواللہ ہے ملاقہ ركھتے ہيں وسائط كے سا ملاك مهدى ہيں ، بادى نهير بالواسطہ بادى ہوں ۔ اور حضو مهدى ہيں۔

ہوتا۔ اسم مند بھی ہوتاہے ا ہیں، ذات الٰی سے دہ حرف بج ومنهم من یعبد الله علا اطمأ ن به وان اصابتا دخسر الدنیا والا خرة ذ کھلوگ دہ ہیں، کھلوگ دہ ہیں،

مند ہو تاہے نہ مندالیہ۔ <sup>ف</sup>

کھلائی پہنچ گئی تومطمئن رہے پر کھڑے ہی ہیں۔ فوراایک دنیاہ آخرت دونوں میں خسار ہ

تویه ند مندین ذات الیه سے علاقه رکھتے ہیر نہیں رکھتادہ تمام مومنین وہا نہیں۔دہ فعل ہیں حضور اقد مند الیہ بالذات دیے وساس ہیں کہ ان کوایے رہ سے ن



نیت و ہویت میں بے غایت يرون كواس تك وصول محال س تک نہیں پہنچاجس کا نام ہے کہ اس تک فکر ووہم کا ت سے اس تک وصول کے غلامت کو جود لالت کرے اوراسم جبكه نام ٹھرااس شے فات یاک ہے۔اس سے کہ ہے کہ ذات پر دلالت کرنے ۔ایک ذات ہو دوسرا اس کا ، جود لالت کرے اس غیر کو للى ہے اور وہ غیریہ تمام عالم ت کرنے والاہے وہ محمد علیہ ر مائی گئی۔ایے نام یاک سے تاہے کہ ذریعہ وصول ہوئے ل سے لبدتک وجود میں لائی ، اس واسطے کہ تمام جمان کو نے فرمائی حضور ہی ہادی ہیں ئے کرام و مرسلین عظام کے ، ہادی ہیں ولالت مطلقہ سے

موصوف نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے تمام مخلوق کود لالت لی ہو ان کو کسی نے دلالت نہ کی ہواپیا نہیں۔ اگر وہ امتوں کے دال ہیں تو حضور کے مدلول ہیں۔ دلالت مطلقہ خاص حضور اقد س ہی کے لئے ہے۔حضور علیہ تمام غیر اللہ کواللہ کی طرف جس نے ولالت کی وہ محمد رسول اللہ علیہ ہیں۔ تمام مخلو قات اللی میں کچھ تووہ ہیں ، جواللہ ہے کچھ علاقہ نہیں رکھتے کچھ وہ ہیں جو علاقہ رکھتے ہیں وسائط کے ساتھ ۔ گردوسر اان سے علاقہ نہیں ر کھتا۔ مهدی ہیں ، بادی نہیں ، یعنی بادی بالذات نہیں۔ اگر چہ بالواسطه بادی مول \_ اور حضور اقدس عَلِيْتُ علی الاطلاق بادی و

کلمه کی تین قشمیں ہیں۔اسم فعل حرف، حرف نہ تو مند ہو تاہے نہ مندالیہ۔ فعل مند ہو تاہے ، مندالیہ نہیں ہو تا۔ اسم مند بھی ہو تاہے اور مندالیہ بھی۔ تودہ جوبے علاقہ ہیں، ذات اللی سے وہ حرف ہیں۔

ومنهم من يعبد الله على حرف نان اصابه خيرن اطمأ ن به وان اصابته نتنة ن القلب على وجهه دخسرالدنيا والاخرة ذالك هوا الخسران المبين

. کچھ لوگ وہ ہیں،جواللہ کو یوجتے ہیں کنارے پر تواگر بھلائی پہنچ گئی تو مطمئن رہے اور اگر کوئی آزمائش ہوئی تو کنارے ير كمرے ہى ہیں۔ فوراا يك قدم ميں بدل گئے۔ پلٹ گئے ان كو دنیاو آخرت دونول میں خسارہ ہوا،اور میں کھلا خسارہ ہے۔

توبیه نه مندین نه مندالیه که حرف مین اوروه جوخود ذات اليد سے علاقه رکھتے ہیں۔ مگر بالذات ان سے دوسر اعلاقہ نہیں رکھتاوہ تمام مومنین وہادین که مند ہیں مگرباذات مندالیہ نہیں۔وہ فعل ہیں حضوراقدس علیہ کی ذات کر یم ہیشک مندو منداليه بالذات دي وساساطت ب تو حضور اقدس علية اسم ہیں کہ ان کوایے رب سے نبت ہے اور سب کوان سے نبت

ہے اور یمی شان ہے اسم کی ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصلیم وبارك وسلم\_

اسم کے خواص میں یہ بھی ہے کہ اس پر حرف تعریف داخل ہو تاہے اور تعریف کی حدے حداور حمد کی تکثیر ب تحمید اور اس سے مشتق ہے محمد علیہ بعنی باربار اور بحر ت ب شار تعريف كئے اكتے ، حمد كئے كئے۔ تو مخلو قات ميں تعريف کے اصل مستحق نہیں عمر حضور اقد س عظیمہ کہ وہی اصل جملہ کمالات ہیں جس کوجو کمال ملاہے وہ حضور علیہ ہی کے کمال کا صدقه اور ظل ويرتوب امام سيدى محمد يوميرى رحمة الله تعالى علیہ اپنے قصیدہ ہمزیہ میں عرض کرتے ہیں۔

انبیاء حضوراقدس علی کی ترتی کیسے یا سکیں۔اےوہ آسان جس سے کوئی آسان بلندی میں مقابلہ سیس کر سکتا۔وہ حضور کے مراتب بلند کے قریب بھی ند پہنچے حضور کی رفعت و روشنی حضور تک پینچنے سے انہیں مائل ہو گئی وہ تو حضور کی صفات کریمہ کا پر تولوگوں کو د کھارہے ہیں جیسے ستاروں کی شبیہ یانی دکھاتا ہے حضور کی صفات کو نجوم سے تثبیہ دی ، کہ وہ لا تعدولا تحصی میں انبیائے کرام غایت الجلامیں مثل پانی کے ہیں این صفا کے سبب ان نجوم کا عکس لے کر ظاہر کرتے ہیں صلی الله تعالى عليه وعلى آله وصطبه وبارك وسلم\_

حمد ہواکرتی ہے مقابل کی صفت کمال کے اور تمام صفات کمال مخلو قات میں خاص ہیں حضور کے لئے ،باقی کوجو ملا ہے حضور کاعطیہ وصدقہ ہے۔ حضور اقدس علی فرماتے ہیں۔

انما أنا قاسم والله المعطى الله عطافرمانے والاہ اور میں تقتیم کرنے والا ہوں۔ کوئی تخصیص نمیں فرمائی کہ کس چیز کا عطا فرمانے والا اللہ ہے اور کس چیز کے حضور قاسم ہیں ایسی جگہ اطلاق دلیل تعمم ہے کونی چیز ہے جس کا دینے والا اللہ نہیں

توجو چیز جس کواللہ نے دی تقسیم فرمانے والے اس کے حضور ہی ہیں ہیں ہیں جو اطلاق و تعمیم وہاں ہے یہاں بھی ہے جو جس کو ملا اور جو کچھ بٹا اور بے گا۔ ابتدائے خلق ابد الآباد تک ظاہر وباطن میں ، روح جسم میں ۔ارض و سامیں ،عرش فرش میں ، دنیاو آخرت میں جو کچھ ہے اس سب کے بانٹے والے حضور ہی ہیں۔اللہ عطا فرما تا ہے اور ان کے ہاتھ سے ملتاہے اور ملے گا،الی لبد الآباد۔لہذا فرما تا ہے اور ان کے ہاتھ سے ملتاہے اور ملے گا،الی لبد الآباد۔لہذا فلو قات میں تعریف کے اصل مستحق سے ہی ہیں۔صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ دصحیہ وبارک وسلم۔

اسم کا خاصہ ہے جر، اور جر کے معنی ہیں کشش یعنی جذب فرمانا یہ خاصہ ہے حضور اقد س علیہ کے کھنچنا دو طرح کا ہو تا ہے ایک کھنچنا بلا مزاحت کہ جس کو کھنچا جائے وہ کھنچ آئے۔ دوسر اکھنچا مزاحمت کے ساتھ کھنچنے والا تو کھنچ رہاہے اور یہ کھینا نہیں جا ہتا، حضور علیہ فرماتے ہیں :

انتم تتقحون فی النار کالفراش وانا آخذ بحجز کم ملم الّی تم پروانوں کی مائند آگ پر گرتے پڑتے ہواور میں تمہارا کمربد پکڑے کی میری طرف آؤ۔

یہ شان ہے جریعی کشش کی اسم نحوی کا خاصہ جر من حیث الو قوع ہے اور اسم اللہ کا من حیث الصدور۔ ہاں جران احوال و کیفیات سے ناشی ہو تا ہے جن پر حروف جارہ دلالت کرتے ہیں۔ وہ یمال بروجہ اتم ہیں۔ مثلاً (باء) کے معنی ہیں الصاق یعنی ملانایہ خاص کام ہے حضور اقد س عیالے ، کہ خلق کو خالق سے ملاتے ہیں یامن کہ ابتدائے نمائیت کے لئے ہے یہ خالق سے حضور ہی کے لئے ہے یہ خاص ہے حضور ہی کے لئے نے یہ خاص ہے حضور ہی کے لئے نہائیت کے لئے ہے یہ خاص ہے حضور ہی کے لئے نہائیت کے لئے ہے یہ خالق سے حضور ہی کے لئے :

یاجابران الله خلق قبل الاشیانورنبیك بنیك من نوره

اے جار تمام جمان سے پہلے اللہ تعالی نے تمارے
نی کے نور کواپن نور سے پیداکیا علیہ ۔
ہر فضل و کمال حق کہ وجود میں بھی ابتد اان بی سے ہے۔

صلی الله تعالی علیه وعلی آله وصحبه وبارك وسلمالی آتا ہے انتائے غایت کے لئے انتائے كمال
انہیں پربلحہ ہر فرد كمال انہیں پر منتی ہو تاہے
اول الانبیاء ہمی وہی ہیں اور خاتم النبین ہمی وہی مصلی الله
تعالیٰ علیه وعلی آله وصحبه وبارك وسلمتعمانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنماسے راوی كه:

ا کی بار جریل امین حاضر بارگاہ اقد س ہوئے اور عرض کی السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یاباطن - رب العزت نے قرآن عظیم میں اپنی صفت کریمہ فرمائی۔

ھوالاول والآخر والطاھر والباطن وھو بكل شئ عليه ٥ اس آيت كے لحاظ سے حضور نے جريل سے فرماياكه يہ صفات ميرے رب عزوجل كى بيں۔ عرض كى يہ صفات اللہ عزوجل كى بيں اس نے حضور كو بھى ان سے متصف فرمايا۔

روب الله نے حضور کو اول کیا تمام گلوق سے پہلے حضور کو آثر کیا تمام المبیاء کے بعد کنور کی پیدا کیا اور اللہ نے حضور کو آثر کیا تمام المبیاء کے بعد مبعوث فرمایا اور حضور کو ظاہر اپنے مجزات مبینہ سے کہ عالم مبعوث فرمایا اور حضور کو باطن کیا۔ ایسے عایت ظہور سے کہ آقاب اس کے کروڑویں حصہ کو نمیں پنچتا آقاب اس کے کروڑویں حصہ کو نمیں پنچتا آقاب اس کے کروڑویں حصہ کو نمیں پنچتا سکتا ہو اور ان میں شک ممکن نمیں۔ فرض کیجے آگر ہم نصف سکتا ہے اور ان میں شک ممکن نمیں۔ فرض کیجے آگر ہم نصف النہار پر ایک روشن شرارہ آقاب کے برابر دیکھیں جے اپنے النہار پر ایک روشن شرارہ آقاب کے برابر دیکھیں جے اپنے ملک کی دو پر بی کی النہار پر ایک روشن شرارہ آقاب کے برابر دیکھیں جے اپنے فرائی کی دو پر بی کی کا مرح پھی ہو، اور حضور علیات فرمائیں یہ آقاب شمضا میرے نگاہ و مضور کا ارشاد قطعاً حق و صحیح ہے اور آقاب شمضا میرے نگاہ و مشاب کی غلطی صرح ہے۔ آثر اس کی وجہ کیا ہی ہے، کہ آقاب

کروڑوں درجہ روشن ہیں اوران کا میہ غا حضور کے بطون کی میہ شا سے کوئی واقف ہی نہیں جو اعرف الناس لیخی سہ اس امت مرحومہ میں نہ ہے معرفت اللی وہ معرف زائد ہے اور معرفت اللی اعرف الناس جو تمام جمال ان سے ارشاد فرمایا:

ياابابكر لم

ہنوز معرض خفامیں ہے!

اے او بحر جیسامیں ہوسو
باطن میں ایے
باطن میں ایے
وطیور حضور کو جانتے ہیر
کے لاکق حضور کو جانتے
پچانتے ہیں انبیاو مرسلین
حقیقتا ان کو پچانا توان کہ
پچاننے میں دوسرے کے
بچاننے میں دوسرے کے
بلا تشبیہ محب
ماتھ ہے وہ دوسرے کے
غیرت ولا ہے۔ حضوراق
عنہ کی نسبت فرماتے ہیں
انہ لغید دوانا

جوغيرت والا

وصحبه وبارك وسلمیت ک فی اختائ كمال
کمال انہیں پر منتی ہو تاہ
النبین بھی وہی حصلی الله
وبارك وسلمالی عنما سے راوی كه:
ضربارگاه اقدس ہوئ اور
معلی یا آخر،السلام علیک یا
لعزت نے قرآن عظیم میں

طن وهو بكل شئ عليم٥ تضورنے جریل سے فرمایا کہ ہیں۔ عرض کی یہ صفات اللہ ان سے متصف فرمایا۔ یا تمام مخلوق سے پہلے حضور . کو آخر کیا تمام انبیاء کے بعد بے معجزات مبینہ ہے کہ عالم اور حضور کوباطن کیا۔ایسے ، کروڑویں حصہ کو نہیں پہنچا . تو ہیں۔ آفتاب میں شک ہو ں۔ فرض کیجئے اگر ہم نصف کے برابر دیکھیں جسے اینے ی کی دھوپ بھی دو پسر ہی کی نیں یہ آفتاب نہیں، کوئی کرہ ا سے فورا ایمان لائے گا۔ کہ ر آفاب مجمنا میرے نگاہ و ل وجه کیا یی ہے ، که آفاب

ہنوز معرض خفامیں ہے اور حضور پر اصلاً خفا نہیں۔ آفتاب سے کروڑوں درجہ روشن ہیں، علیہ ۔

اوران کایہ غایت ظہور ہی غایت بطون کاسب ہے اور حضور کے بطون کی یہ شان ہے کہ خدا کے سواحضور کی حقیقت سے کوئی واقف ہی شیس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعرف الناس یعنی سب سے زیادہ حضور کے پہچائے والے اس امت مرحومہ میں ہیں۔ اس واسطے ان کا مرتبہ افضل واعلیٰ ہے معرفت اللی وہ معرفت محمدہے عقیقہ جس کوان کی معرفت زائد ہے اور معرفت اللی بھی زائد ہے حضرت صدیق اکبر جیسے اعرف الناس جو تمام جمان سے زیادہ حضور کی معرفت رکھتے ہیں اس سے ارشاد فرمایا:

یاابابکر لم یعر فنی حقیقة غیرربی
اے ابو بحر جیسامیں ہو سوامیرے رب کے اور کسی نے نہ پچانا۔
باطن میں ایسے کہ خدا کے سواکسی نے ان کو پچانا ہی
نہیں اور ظاہر میں بھی ایسے کہ ہر پتہ ہر ذرہ شجر و حجر و حوش
وطیور حضور کو جانتے ہیں یہ کمال ظہور ہے صدیق اپنے مرتبہ
کے لاکق حضور کو جانتے ہیں جریل امین اپنے مرتبہ کے لاکق
پچانتے ہیں انبیاو مرسلین اپنے اپنے مراتب کے لاکق باقی رہا۔
حقیقتا ان کو پچانا تو ان کا جانے والا ان کے رب ہے، تبارک
وتعالی، ان کا مانے والا ،ان کا نوازنے والا، ان کی حقیقت کے
پچانے میں دوسرے کے واسطے حصہ ہی نہیں رکھا۔

بلا تشبیہ محب نہیں چاہتا کہ جواد المحبوب کی اس کے ساتھ ہو، اللہ تمام جمال سے زیادہ غیرت ولا ہے۔ حضور اقدس علیہ سعدین عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبیت فرماتے ہیں۔

انه لغیرروانا اغیر منه والله اغیر منی جو غیرت والا ہوں جو غیرت والا ہے میں اس سے زیادہ غیرت والا ہول

اور الله مجھ سے ذیادہ غیرت والاہے۔

وہ کیوں کرروار کھے گاکہ دوسر امیرے حبیب کی اس خاص ادا پر مطلع ہو جو میرے ساتھ ہے۔ اس واسطے فرمایا جاتا ہے جیسامیں ہوں میرے رب کے سواکسی نے نہ پچپانا۔ انصاف بیہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حقیقت اقدس کے لخظ ہے اس کے مصدات ہیں دنیا خواب ہے ، اور اس کی بیداری ننیذ، خواب اور دنیا کی بیداری میں اتنا فرق ہے کہ خواب کے بعد آئھ کھی اور کچھ نہ تھا۔ تیجہ ونوں جگہ ایک ہے و ما الحیو ۃ الدنیا الامتاع الغرور خواب میں جال اقدس کی زیارت ضرور حق ہوتی ہے خود فرماتے ہیں علی المدید ورمات ہیں علی المدید ورمان الکہ اللہ میں جال اقدس کی زیارت ضرور حق ہوتی ہے خود فرماتے ہیں علی اللہ میں جال اقدس کی زیارت ضرور حق ہوتی ہے خود فرماتے ہیں علی الفی اللہ میں جال اقدس کی زیارت ضرور حق ہوتی ہے خود فرماتے ہیں علی اللہ کی اللہ میں جوال اقدس کی زیارت خود فرماتے ہیں علی اللہ کی دیارہ میں جوال

من رانی فقد رای الحق فان الشیطان لایتمثل جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔

پھر لوگ مختلف اشکال واحوال میں دیکھتے ہیں کہ وہ
اختلاف ان کے اپنے ایمان و احوال ہی کا ہے۔ ہر ایک اپنے
ایمان کے لائق ان کو دیکھتا ہے۔ یو نمی بیداری میں جتنے دیکھنے
والے تنے سب اس آئینہ حق نمامیں اپنے ایمان کی صورت دیکھتے
ورنہ ان کی صورت حقیقیہ پر غیرت آلہیہ کے ستر ہزار پردے
والے گئے ہیں کہ ان میں سے آگر ایک پردہ اٹھادیا جائے، آفاب
جل کر خاک ہو جاتے جیسے آفاب کے آگے ستارے غائب ہو
جائے ہیں اور جو ستارہ اس سے قران میں ہوااحر اق میں کملا تا
جائے ہیں اور جو ستارہ اس سے قران میں نموا حراق میں کملا تا
ہے تو صحابہ کرام نے بھی خواب ہی میں زیارت کی نہ رب
العزت کو بیداری میں دنیا میں دکھا سکتا ہے، نہ جمال انور حضور
اقد س کو، جل وعلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حضور انور علی نے شب معراج کورب العزت جل وعلا کوبید اری میں چشم سرے دیکھاوہ دیکھناد نیاسے ورا تھا کہ دنیا

زمین سے ساتویں آسان تک ہے اور بدروایت لامکان میں ہوئی بالجمله اس وقت بھی ہر محض نے اینے ایمان ہی کی صورت دیکھی که حضور اقدس عَلِی آئینہ خداساز ہیں۔ابوجہل لعین حاضر ہو کر عرض کر تاہے:

"زشت نقش كزنهي بإشم شگفت"

حضور مالية فرماتے ہيں "صدقت" توسيح كتاب ابو بحر صديق اکبر عرض کرتے ہیں حضورہے زیادہ کوئی خوصورت بیدانہ ہوا حضور بے مثل ہیں حضور آفتاب ہیں نہ شرقی نہ غربی ،ارشاد فرمایا"صدقت"تم چ کتے ہو، صحابہ نے عرض کی حضور نے دو متضاد قولول كى تقىدىق فرمائى\_ارشافرمايا:

گفت من آئينه ام معقول دوست

ترک ہندو در من آن بیند کہ اوست میں توایے چاہے والے رب تبارک و تعالی کا اجالا ہوا آئینہ ہوں ،ایو جہل کہ ظلمت کفر میں آلودہ ہے اس کو اپنے کفر کی تاریکی نظر آئی اور ابد بحر سب سے بہتر ہیں انہوں نے اپنا نورايمان ديكماصلي الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم البذاذات كريم جامع كمال ظهوره كمال بطون

ظہور کی شنے کاجب ایک ترفی محدود تک ہو تاہوہ شے نظر آتی ہے اور جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے ، تووہ چیز نظر نیں آتی۔ آفاب جب افق سے نکاتا ہے سرخی ماکل کچھ مخارات و غبارات میں ہو تاہے ہر شخص کی نگاہ اس پر جمتی ہے۔جب ٹھیک نصف النہار پر پنچاہے غایت ظہور سے باطن ہو جاتا ہے اب نگامیں اس پر نہیں ٹھر سکتیں خیرہ ہو کرواپس آتی ہیں غایت ظہور پر پہنچاجس کی وجہ سے غایت بطون میں ہو گیا آفاب کہ نام ہان کی گلی کے ایک ذرہ کو،وہ آفتاب حقیقت کہ رب العزت نے اپنی ذات کے لئے ان کو آئینہ کا ملہ بنایا ہے اور اس میں مع

ذات و صفات کے عجلی فرمائی ہے حقیقت اس ذات کی کون پیچان سكتا ہے وہ غايت ظهور سے غايت بطون ميں ہے۔ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم- اى سبب سے نام اقدس میں دونوں رعائیتیں رکھی ہیں محمہ علیہ بخرت اور باربار غیر متنا ہی تعریف کئے گئے۔اطلاق نے تمام تعریفول کو جمع فرمایالیا ہے یہ توشان ہے غایت ظہور کی اور نام اقدس پرالف لام تعریف کا داخل نہیں ہو تا یعنی ایسے ظاہر ہیں کہ مستغنی عن التعریف ہیں تحریف کی ضرورت نہیں یا الی بطون میں ہیں کہ تعریف ہو نہیں سکتی تعریف عهدیا استغراق یا جنس کے لئے ہے وہ اپنے رب کی وحدت حقیقیہ کے مظمر کامل این جمله فضائل و کمالات میں شریک سے منزہ ہیں۔ الم محد يوميرى روه شريف مين فرماتيين:

منزه عن شریك فی محاسنه فجو هر الحسن فيه غير منقسم این خوبیول میں شریک سے پاک ہیں ۔ان کے حن کاجو ہر فرد قابل انقسام نہیں کہ یمال جنسیت واستغراق نا متصور اور عبد فرع معرفت ہے اور ان کو ذاتاو حقیقتہ کو کی بھان ہی نہیں سکتا تونام اقدس پر کہ علم ذات ہے لام تعریف کیونکر داخل ہو۔

جس طرح من الى جركرتے بين اى طرح كاف تثبیہ بھی جرکے لئے آتا ہے ذات اللی کمال تنزیہ کے مرتبے میں ہے اور متشابهات میں تشبیهات بھی وارد صحیح مذہب محققین كايد ہے كه تزيد ہے اس كى ذات و صفات كے لئے اور تشبيد ہے۔ تجلیات کے لئے ، دونوں کو اس کریمہ میں جع فرمادیا ليس كمثله شيئي وهو السميع البصير "دليس كمثله شئے "کوئی شے اس کے مثل نہیں سے تزیہ ہوئی اور "وهوا سميع البصير "وبى بسنن وكيض والابي تثبيه جب تك الله

نے عالم ند بنایا تھا تونہ نہ میں جل کے لئے ایک تشہ ےصلی اللہ تعالی عل اور الله تعالى فرمائی ہے اس کا نام ہے ہیں،انکانام ہےانبیاء کر جس طرح امام محمد يوميراً بیان ہوا۔ آگے فرمایا جا

ہے کہ وہ اختصاص پر دلا

لایا گیا،الرحمٰن کورحمت

خاص ہے پھر فرمایا گیا،ا ساتھ خاص ہے رب الع جن سے تمام صفات الہ القهار المسنقم نهيس ف د کھائی جاتی ہے۔ یہ وہی قهربیه بھی آکر خالص ر ارسلنك الا رحمته وعلىٰ آلهٖ وصحبه و؛ اولین کے لئ کے لئے رحمت تمام مو\* میں وہ کا فرین مشر کین م لوگ بھی آجان کی رحمت ماكان لعذ بهم رانت عذاب كرے جب تك ا

اسی لئے ادر <sup>کی</sup>

مكاناعليأ اختيانه فرمايا كياء

اس ذات کی کون پیچان
ا میں ہے۔ صلی الله
و بدارك وسلم۔ ای
ا ر کھی ہیں محمر علیہ
ا کے۔ اطلاق نے تمام
عایت ظہور کی اور نام
م و تا یعنی الیے ظاہر
ا کی ضرورت نہیں یا
ا کی وحدت حقیقیہ کے
ا کی وحدت حقیقیہ کے
ا شریک سے منزہ ہیں۔
ا

ی محاسنه غیر منقسم عیر منقسم عیل ان کے ان کے ان کے ان کے ان کو ان ان کو ان کو

، ہیں اس طرح کاف ال تزیہ کے مرتبے رد صحح ند بب محقین ت کے لئے اور تثبیہ کریمہ میں جمع فرمادیا سیر"۔لیس کمثله نزیہ ہوئی اور"وھوا

نے عالم نہ بایا تھا تو نہ عالم خیال میں نہ عالم مثال با عالم تمثیل میں جی کے لئے ایک تثبیہ پیدا ہوئی جو عبارت ہے ذات اقد س سے صلی الله تعالیٰ علیه و علیٰ آله و صحبه و بارك و سلم اور اللہ تعالیٰ متعالیٰ ہے۔ شبیہ سے ، ہاں پہلی بچلی جو فرمائی ہے ای كانام ہے محمد علی اور بچلی كی اور تجلیات كی گئی بین، انكانام ہے انبیاء كرام و مرسلین عظام علیم الصلوٰة والسلام جس طرح امام محمد ہو میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے كلام سے او پر جس طرح امام محمد ہو میں درجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے كلام سے او پر

بیان ہوا۔

آگے فرمایا جاتا ہے۔الر حمٰن الرحیم مدح کا قاعدہ ہے کہ وہ اختصاص پر دلالت کرتی ہے الرحمٰن ،الرحیم سے پہلے لایا گیا،الرحمٰن کور حمت کا مبالغہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فاص ہے پھر فرمایا گیا،الرحیم یعنی مطلق رحمت بھی اس کے ساتھ فاص ہے رب العزت کی بے انتنا صفات ہیں یہ کیا ہے جن سے تمام صفات الهیہ کو رحمت کے پردے میں دکھایا۔ القہار المسنقم نہیں فرمایا جاتا۔الرحمٰن الرحیم فالص رحمت دکھائی جاتی ہے۔یہ وہی آئینہ ذات اللی ہے جس میں صفات قریبہ بھی آکر فالص رحمت سے متبلس ہو جاتی ہیں وما ارسلنك الا رحمته للعلمین صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ آله وصحبه وبارك وسلم۔

اولین کے لئے رحت آخرین کے لئے رحت طائکہ

کے لئے رحمت تمام مومنین کے لئے رحمت یمال تک کہ دنیا
میں وہ کافرین مشرکین منافقین مرتدین کے بھی رحمت ہیں یہ
لوگ بھی آج ان کی رحمت سے دنیا میں عذاب سے محفوظ ہیں۔
ماکان لعذ بھم دانت فیھم الله اس لئے نہیں کہ انہیں
عذاب کرے جب تک اے رحمت عالم تم ان میں ہو۔

اسی لئے ادر لیس علیہ الصلوۃ واسلام کی طرح ورفعنہ مکاناعلیا اختیانہ فرمایا گیاحالا نکہ ان کے غلام واہل محبت کی لغش

تک آسان پراٹھالی گئی ہو۔

سیدی عمر بن الفارض رضی الله تعالی عنه نے جنگل میں ایک جنازہ دیکھا۔ اکابر اولیاء جمع ہیں گر نماز نہیں ہوتی انہوں نے تاخیر کاسب بوچھا کہاام کا نظارہ ایک صاحب کو نمایت جلدی کرتے ہوئے بہاڑے اتر تے دیکھا جب قریب نمایت جلدی کرتے ہوئے بہاڑے اتر تے دیکھا جب قریب آئے معلوم ہواکہ بیدہ صاحب ہیں جن سے شہر میں لڑکے ہنتے اور چپین لگاتے ہیں۔ وہ امام ہوئے سب نے ان کی اقتداکی نماز ہی میں بخر سے سبز پر ندول کا لغش کے گرد مجمع ہوگیا جب نماز خم ہوئی نعش کوا بی منقاروں میں لے کر آسان پر اڑتے ہوئے خم ہوئی نعش کوا بی منقاروں میں لے کر آسان پر اڑتے ہوئے سے بھی زمین پر نہیں رہنے پاتی گر حضور رحمت عالم علیہ نے بیس تشریف رکھنا پہند فرمایا، کہ خلق کے لئے عذاب عالم سے تشریف رکھنا پہند فرمایا، کہ خلق کے لئے عذاب عالم سے اللہ ہوں۔

. . .

محولال کوایزادی ان کی تومین کی رب العزت نے اینے دشمنوں سے انقام لینے کے لئے دوزخ کو پیدا فرمایا۔ قدر ضد کی ضد سے معلوم ہواکرتی ہے گرمی کی قدر سر دی ہے ،سر دی کی گرمی ہے ، چراغ کی اند عرے سے معلوم ہوتی ہے کہ الا شیاء تعرف باضدا دھا تواہل جنت کو بید و کھانا ہے کہ ویکھو اگرتم بھی محبوبان خداکا دامن نه تھامتے توان کی طرح تمهاری جگه بھی یمی ہوتی۔اس وقت محبوبان خدا کے دامن تھامنے کی قدر کھلے گی۔ ولله الحمد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم

اللهم صلى على سيد نا و مولانا محمد معدن الجود و الكرم واله الكرام اجمعين.

حضور علی کے معنی کے لئے رحت ہیں رحت اللی کے معنی ہیں بندوں کو ایصال خیر فرمانے کا ارادہ تو رحمت کے لئے جو چزیں در کار ہیں۔ایک مخلوق جس کو خیر پنجائی جائے دوسری خیر اور دونول متفرع ہیں۔وجود نبی عَلِی پیاگر حضور نہ ہوتے نہ کوئی خیر کایانے والا تورحت اللی کا ظهورنه ہو تا مگر صورت وجود كى عَلِينَةً مِين تمام نعتين، تمام كمالات تمام فضائل متفرع بين وجود پر اور تمام عالم وجود متفرع ہیں حضور کے وجود پر توسب پر حضور ہی کے طفیل رحمت ہوئی۔ ملک ہوخواہ نبی پارسول جس کو جو نعمت ملی حضور ہی کے دست عطاہے ملی۔

حضور نعمة الله بيں۔ قرآن عظيم نے ان كانام نعمة الله ركما أن الذين بد لوا نعمة الله كفراكي تغير مين حضرت سید نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں نعمة الله محمه صلى الله تعالى عليه وسلم نعمة الله محمه عليقة بين ولهذا ان کی تشریف کا تذکرہ انتظال امر الی ہے۔قال تعالیٰ واما بنعمة ربك فحدث اليارب كى نعت كاخوب يرجا كرو حضور اقدس علی تشریف آوری سب تعمتوں سے اعلی نعمت ہے

ی تشریف آوری ہے جس کے طفیل ویا، قبر، حشر ، برزخ، آخرت، غرض ہروفت ہر جگہ ہر آن نعمت ظاہر وباطن ہے ہمارا ایک ایک رو گٹامتم اور بھر ہ مند ہے ، اور ہو گاان شاء اللہ تعالی این رب کے علم سے این رب کی نعتوں کا چرچا مجلس میارد میں ہو تا ہے۔ مجلس میلاد آخر وہی شئے ہے جس کا حکم رب العزت ويرباب واما بنعمة ربك فحدث مجلس مبارك كى حقيقت مجمع المسلمين كو حضور اقدس عليه كى تشريف آورى و فضائل جليله وكمالات جمله كاذكر سنانا بيءيمار قعه بانثناياطعام و شیر نی کی تقتیم اس کا جز حقیقت نهیں نه ان میں کچھ جرم اول دعوت الى الخير ہے اور دعوت الى الخير بيعك خير ہے۔ الله عزوجل

من احسن تولا ممن دعى الى الله اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جواللہ کی طرف بلائے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے ہی علیقہ فرماتے ہیں: جو کو گول کو کسی ہدایت کی طرف بلائے جتنے اس کابلاوا قبول کریں ان سب کے برابر نواب اسے ملے اور ان کے نوابول میں کچھ کمی نہ ہو۔

اور اطعام طعام یا تقسیم شیرینی بر وصله واحسان صدقه ہے اور بیر سب شرعا محمود ان مجالس کے لئے ایک تہیں نہیں ملائکہ بھی تداعی کرتے ہیں جمال مجالس ذکر شریف ہوتے دیکھی ایک دوسرے کوبلاتے ہیں کہ آؤیمال تمہارامطلوب ہے پھر وہال سے آسان تک چھاجاتے ہیں تم دنیا کی مٹھائی بانٹتے ہو اد هر سے رحمت کی شرینی تقسیم ہو تی ہے وہ بھی الی عام کہ نا مستحق کو بھی حصہ دیتے ہیں ان لوگول کے پاس بیٹھنے والا بھی بد خت نہیں رہتا یہ مجلس آج سے نہیں آدم علیہ الصلوة والسلام نے خود کی اور کرتے رہے اور ان کی اولاد میں برابر ہوتی رہی کوئی دن ابیانه تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر حضور نہ کرتے

کہ میرے ذکر کے ساتھ · صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ عملی کاروائی میہ کی گئی کہ جد کے یتلے میں داخل ہوتی\_ ٹھیرتی ہے لکھا دیکھتے ہیں ' (صلى الله تعالىٰ علي وسلم) عرض كى اللي به كوا اقدس کے ساتھ لکھاہے۔ سب سے بچھلا پیغمبر ہے۔ لولا محمد ماخك اسی کے طفیل میر پیدا کر تااور نه زمین و آسان. تغالى عليه وعلى آله وبارك وس

ہوں۔اول روزے آدم علہ

ہر وقت ملا نکہ کی زمان ہے ذ عمر بھریاد ر کھا ہمیشہ ذکر اور بثريف كأقريب آياشيث عليه فرزند میرے بعد تو خلیفہ چھوڑتا۔العروة الوثقى ، وسلم عروه و ثقي محمد محمد عليقة كاذكر ضرور كرنابه کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہ ای طور برچر جیاان کا ہو تار ہا۔ تبلى المجمن روزميثا

ذكر تشريف آوري ہوا۔ واذا خذ الله ميثاق الـ وحكمه ثم جاء كم رسول

بل دنیا، قبر، حشر، برزخ،

نعت ظاہر وباطن سے ہمارا

،اور ہوگاان شاء اللہ تعالی

نعتوں کا چہ چا مجلس میل د
شئے ہے جس کا حکم رب
بك فحدث مجلس مبارک

ہا علی تشریف آوری و

ہا جات یا تعدیار قعہ باغمایا طعام و

ہندان میں کچھ جرم اول

ہندان میں کچھ جرم اول

نگ خیر ہے۔اللہ عزوجل

عی الی الله لله کی طرف بلائے۔ تے بیں: بلائے جتنے اس کا بلاوا بائے طے اور ان

نی بروصلہ واحیان صدقہ کے لئے ایک تہیں نہیں س ذکر شریف ہوتے یہاں تہارامطلوب ہے تم دنیا کی مٹھائی با نٹتے ہو ہے وہ بھی ایک عام کہ نا کے پاس بیٹھنے والا بھی بد آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں برابر ہوتی رہی کوئی لام ذکر حضور نہ کرتے

ہوں۔اول روزے آدم علیہ الصلوة والسلام کو تعلیم ہی یہ فرمایا گیا کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب و محبوب کاذکر کیا کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس کے لئے عملی کاروائی یہ کی گئی کہ جب روح اللی آدم علیہ الصلوة والسلام کے پتلے میں واخل ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، نگاہ ساق عرش پر تھمرتی ہے لکھاد کھتے ہیں لااللہ الاالله محمد رسول الله فحمری الله تعالیٰ علیه وعلیٰ آله وصحبه وبارك وسلم) عرض کی اللی یہ کون ہے جس کانام پاک تونے اپنام وسلم) عرض کی اللی یہ کون ہے جس کانام پاک تونے اپنام اقد س کے ساتھ لکھا ہے۔ارشاد ہوااے آدم وہ تیری اولاد میں سب سے پھلا پیغیر ہے۔وہ نہ ہوتا تومیں کھے نہ باتا۔

لولا محمد ماخلقتك ولاارضاولا سماء
الى كے طفیل میں تخفے پیدا كیا اگر وہ نہ ہوتانہ تخفے
پیدا كر تااور نہ زمین و آسان بناتا۔ توكنیت اپنی ابو محمد كر صلى الله
تعالی علیہ وعلی آلہ وبارك وسلم۔ آنکھ کھلتے ہی نام پاك بتایا گیا پھر
ہر وقت ملا نکہ كی زبان سے ذكر اقدس سنایا گیا۔ وہ مبارك سبق
عمر بھر یادر کھا بہیشہ ذكر اور چرچا كرتے رہے جب زمانہ وصال
شریف كا قریب آیا شیث علیہ الصلو قوالسلام سے ارشاد فرمایا الے
فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہو گا عماد تقوى و عروہ تقی كو نہ
چھوڑنا۔العروۃ الوثقی محمد صلی الله تعالی علیه
وسلم عروہ و ثقی محمد ہیں شائی اللہ تعالی علیه
مریم اللہ عروہ و ثقی محمد ہیں شائی اللہ تعالی علیه

کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہر گھڑی ان کی یاد میں مشغول ہیں۔ ای طور پر چرچاان کا ہو تار ہا۔

میلی انجمن روز میثاق جمائی گئی۔اس میں حضور علیہ کا ذکر تشریف آوری ہوا۔

واذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب وحكمه ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به

ولتنصر نه قال اقررتم واخذ تم على ذالكم اصرى قالوا اقررناقال ناشهد واوانامعكم من الشهدين فمن تولى بعد ذالك فاولئك هم الفسقون ع

جب عمد لیا اللہ نے نبیوں سے کہ بیشک میں تہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں۔ پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول تصدیق فرمائیں ان باتوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں تم ضروران پر ایمان لانااور ضرور ضروران کی مدد کرنا قبل اس کے کہ انبیاء پھے عرض کرنے پائیں، فرمایا کیا تم نے اقرار کیااور اس پر میرا بھاری ذمہ لیاعرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ ہے تھم

افتیاد واطاعت حضور کا بیان فرمایا اور تمام انبیاء علیم الصلوۃ والسلام نے سااور افتیاد واطاعت حضور کا قول دیا۔ ان کی نبوت ہی مشروط تھی حضور کے مطبع و امتی بینے پر، تو سب سے پہلے حضور کا ذکر حضور کے مطبع و امتی بینے پر، تو سب سے پہلے حضور کا ذکر تشریف آوری کرنے والا ہے اللہ، کہ فرمایا شم جاء کم دسول پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لا نمیں اور ذکر پاک کی سب میں پہلی مجلس انبیاء ہیں۔ علیم الصلوۃ والسلام، جس میں پڑھنے والا اللہ اور سننے والے انبیاء اللہ، غرض اسی طرح ہر زمانے میں حضور کا ذکر ولادت و تشریف آوری ہو تارہا ہر قرن میں انبیاء و مسلیمان وزکریا علیم الصلوۃ والسلام سے لے کرابر اہیم و موکی وداؤد وسلیمان وزکریا علیم الصلوۃ والسلام سے لے کرابر اہیم و موکی وداؤد وسلیمان وزکریا علیم الصلوۃ والسلام سے نے دارہ یہاں تک کہ وہ این ذمانے میں مجلس حضور تر تیب دیتے رہے یمان تک کہ وہ سب میں پچھلاذ کر شریف سنانے والا کنواری سخری پاک بھول کا بینا جے اللہ نے باپ کے پیداکیا نشانی سارے جمان کے لئے سب میں پچھلاذ کر شریف سنانے والا کنواری سخری پاک بھول کا بینا جے اللہ نے باپ کے پیداکیا نشانی سارے جمان کے لئے سید نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا فرماتا ہوا بینی سید نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا فرماتا ہوا بینی سید نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا فرماتا ہوا

وبشرا بر مدول یاتی من بعدی اسمه احمد - میں بغارت دیتا ہوں ان رسول کی جو عفریب میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا نام پاک احمد ہے ۔ صلی الله تعالی علیه و علی آله و بارك و سلم بیرے مجلس میلاد۔

جب زمانه ولادت شریف کا قریب آیا تمام ملک و ملکوت میں میلاد تھی عرش پر محفل میلاد تھی فرش پر محفل میلاد ، ملا تکه میں مجلس میلاد ہور ہی تھی۔خوشیال مناتے حاضر آتے ہیں۔ سر جھکائے کھڑے ہیں جبر کیل دمیکا کیل حاضر ہیں، عليهم الصلاة والسلام ،اس دولها كا انتظار مورما ب جس ك صدقے میں یہ ساری برأت بنائی گئی ہے۔ سبع سموت میں عرض و فرش پر دھوم ہے۔ ذراانصاف کرو تھوڑی سی مجازی قدرت والااین مراد کے حاصل ہونے پر جس کا مدت سے انظار موراب وقت آباہے۔ کیا بچھ خوشی کا سامان نہ کرے گاوہ عظیم مقتدر جوچھ ہزاربرس پیشتر بلعہ لا کھوں پرس سے ولادت محبوب کے پیش خیمے تیار فرمار ہاہاب اب وقت آیا ہے کہ وہ مراد المرادین ظہور فرمانے والے میں۔ یہ قاور علی کل شی کیا کچھ خوشی کے سامان مہیانہ فرمائے گا شیاطین کو اس وقت جلن ہوئی تھی اور آب بھی جو شیطان ہیں جلتے ہیں اور ہمیشہ جلیں گے غلام تو خوش مورے ہیں ،ان کے ساتھ توابیادامن آیاکہ یہ گررہے تھے۔ اس نے بچالیا۔ ایباسنبھالنے والا ملاکہ اس کی نظیر نہیں صلی الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم-

ایک آدی ایک کو چاسکتاہے کوئی قوی ہوگازیادہ سے نیادہ پیس کو چاہے گا یمال کروڑوں اربول پھسلنے والے اور چانے والے وہی ایک انبا الفذ بحجز کم عن النار هلم الله میں تمار ابد کمر پکڑے کھنے رہا ہوں ارب میری طرف آؤسلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم یہ فرمان صرف صحابہ سے خاص نمیں فتم اس کی جس نے انہیں رحتہ للعالمین بنایا۔ آج وہ ایک

ایک مسلمان کابعد پکڑے اپنی طرف سمینی رہے ہیں کہ دوزخ سے بھائیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کیا عامی پایا اربوں سے بھی اربوں مراتب زائد گرنے والوں کو ایک اشارہ کفایت کررہا ہے تو ایسے کے پیدا ہو نے کا بلیس اور اس کی ذریت کو جتنا غم ہو تھوڑا ہے۔ پیاڑوں ہیں ابلیس اور تمام مردود سرکش قید کردئے گئے تھے۔ اس کے پیرواب بھی غم کرتے ہیں خوشی کے نام سے مرتے ہیں ملائکہ سبع سموات دھوم مچارہ خوشی کے نام سے مرتے ہیں ملائکہ سبع سموات دھوم مچارہ صحور مشرق اور دوسر امغرب اور تیسر آبام کعبہ پر نصب کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کا دوسر امغرب اور تیسر آبام کعبہ پر نصب کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کا دار السلطنت کعبہ ہے اور ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک

اس مراد کے ظاہر ہونے کی گھڑی آپنجی کہ اول روز سے اس کی محفل میلاداس کے خیر مقدم کی مبارک باد ہور ہی ہے۔ قادر علی کل شی نے اس کی خوش میں کیسے پچھا تظام فرمائے ہوگے۔ جبر کیل امین ایک پیالہ شربت جنت کا سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کے بطن مبارک سے مل کر عرض کریں۔

اظهريا سيد المرسلين اظهريا خاتم النبيين اظهر يا اكرم الاولين والاخرين-

جلوہ فرمایے اے تمام رسولوں کے سر دار، جلوہ فرمایے اے تمام انبیاء کے خاتم، جلوہ فرمایے اے سب اگلوں چھلوں سے زیادہ کر یم یااور الفاظ ان کے ہم معنی مطلب یہ کہ دونوں جمان کے دولمار اُت سے چی اب جلوہ افروزیء سر کار کا وقت ہے۔

\*\*\*

کھ پروفیسر ڈ

ایک وه زمانه تفاجسه

اسلام میں اہل سنت و جماعت خال بریلوی کا شهره دور ونز دیکه تعاون اور حمایت سے نئی حکو شرک کے بہانے اہل سز ہواتھا---- تو اہل سنت و جما حرمین شریفین اور د نیائے عربہ بریلوی کی علمی اور فکر خیز کر الغيبيه "( ١٣٢٣ ه / ٩٠٥ يذيراني موئي جو ادارهٔ تحقيقارة جناب سيد رياست على قادري پیلی بار منظر عام پر آئی۔ عرب ٔ حاصل کی چنانچہ جامعہ از ہریژ حازم محمداحمه محفوظ مصری (ا-مندرجه ذيل عنوان سے ایک م "الامام احمد ره (مطبوعه لا هور، ً اس طرح امام احدر بعد د نیائے عرب میں پھر جانا پہج

امام احمد ر ضایر بلوی \*(یان اندیش تیریزی، وزارت تعلیم عکوم

14



#### کھر پروفیسر ڈاکٹر محمہ مسعوداحمہ 🖈

ایک وہ زمانہ تھاجب سر زمین عرب میں باتحہ دنیائے اسلام میں اٹال سنت و جماعت کی حکومت تھی اور امام احمد رضا خال بریلوی کا شہرہ دور و نزد یک پھیلا ہوا تھا، یبود و نصار کی کے تعاون اور حمایت سے نئی حکومت قائم نہ ہو کی تھی اور کفر و شرک کے بہانے اٹل سنت و جماعت کا قتل عام نہ ہواتھا۔۔۔۔ تو اٹال سنت و جماعت کے اقتدار کے زمانے میں ہواتھا۔۔۔۔ تو اٹال سنت و جماعت کے اقتدار کے زمانے میں ہریلوی کی علمی اور فکر خیز کتاب "اللدولة الممکیه بالممادة بریلوی کی علمی اور فکر خیز کتاب "اللدولة الممکیه بالممادة الغیبیه " ( ۱۳۲۳ ہے / ۲۰۹۵ء) پر تقاریظ تکھیں اور خوب پذیرائی ہوئی جو ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی کے بانی جناب سید ریاست علی قادری کی کو شش سے ۱۹۸۳ء میں پنیلی بار منظر عام پر آئی۔ عرب محقیقات نام احمد رضا کراچی کے بانی حاصل کی چنانچہ جامعہ از ہر شریف، قاھرہ کے فاضل ڈاکٹر حاصل کی چنانچہ جامعہ از ہر شریف، قاھرہ کے فاضل ڈاکٹر حاصر محمد احمد محفوظ مصری (استاد شعبہ زبان اردو و ترجمہ) نے مندرجہ ذیل عنوان سے ایک مستقل کتاب کھی ۔۔

"الامام احمد رضاو العالم العربی"
(مطبوعہ لاہور، کراچی ۱۹۹۸ء)
اس طرح امام احمد رضار یلوی کانام ۸۰، برس کے بعد دنیائے عرب میں پھر جانا بچانا جانے لگا۔
امام احمد رضار یلوی ۱۹۰۵/ ۱۳۲۳ء میں دوسری

\* (سائل اید بشنل سکریٹری،وزارت تعلیم حکومت سندھ)

بارج بیت الله شیف اور زیارت حربین طیبین کے لئے حاضر ہو ئے ، علما کرام نے آپ سے فتوے اور سندیں لیں ، سابقہ مراسم اور پختہ ہو گئے ، امام احمد رضانے 1911ء میں وصال فرمایا ، اس طرح کم از کم ۱۲ سے بر س مید مراسم رہے اور مراسلت بھی ہوتی رہی چنانچہ امام احمد رضائے نام مندرجہ ذبیل علماء کرام کے عربی خطوط ملتے ہیں :۔

- (۱) علامه شخ عبدالقادر كردي
- (٢) شخ الدلائل علامه شخ سيداسمعيل كي
  - (m) علامه شخمامون البرى مدنى \_(i)

امام احمد رضایریلوی کے بہت سے عرب خلفاء تھے۔(۱) مکہ مکرمہ کے مندرجہ ذیل خلفاء پر ایک فاضل سید اے -اپیج -شاہ نے دقیع مقالات قلم ہد کئے ہیں ۔۔

- (۱) علامه شخاحمه خفراوی باشی (م ۲۲ساهه /۱۹۰۹ء)(۲)
- (۲) شخ عبرالله الدالد الخير مير داد (م ٣٣ اله / ١٩٢٢) موصوف كے ساتھ ساتھ ان كے والد ماجد شخ احمد الد الحجر مير داد اور مير داد خاندان كے ١١ علاء كرام كے حالات بحى كھے ہيں جو فل اسكيپ سائز كے ٨٠ صفحات پر پھيلے ہوئے ہيں ---- فاضل موصوف نے امام احمد رضا اور مفتی مالحیہ شخ حيين كى الاز ہرى كے خاندان پر بھی سير حاصل لكھا ہے جو حيان كى الاز ہرى كے خاندان پر بھی سير حاصل لكھا ہے جو حادات پر پھيلا ہوا ہے ۔امام احمد رضا كے عرب اساتدہ :

15

ادارهٔ تحقیقات امام احمدرضا www.tmamahmadraza.net ف مھینچ رہے ہیں کہ دوزخ ، آله وبارك وسلم - كياحامي يايا مر کرنے والوں کو ایک اشارہ ا ہونے کا بلیس اور اس کی .وں میں اہلیس اور تمام مر دود کے پیرواب بھی غم کرتے ہیں له سبع سموات دهوم مجارب ، بلنا تھا۔ ایک علم مشرق اور مب کیا گیااور بتایا گیا که ان کا النت مشرق سے مغرب تک لی قلمرومیں داخل ہے۔ نے کی گھڑی آ پینجی کہ اول روز ر مقدم کی مبارک باد ہورہی ) کی خوش میں کیے کچھ انظام ب بیاله شرمت جنت کا سیدنا ، مبارک سے مل کر عرض

ريا خاتم النبيين اظهر

م رسولول کے سر دار، جلوہ بلوہ فرمایئے اے سب اگلول ن کے ہم معنی مطلب میر کہ ماب جلوہ افروزیء سر کار کا

**(4)** 

- (۱) شخ عبدالرحن سراج حفی (۳)
- (۲) علامه سيد حسين بن صالح جمل الليل شافعي (۵)

پ بھی فاضل موصوف نے مقالات کھے ہیں ۔۔۔۔فاضل موصوف نے مقالات کھے ہیں ۔۔۔۔فاضل موصوف نے مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خال (ائن اہام احمد رضا خال) کے خلیفہ سید محمد بن علوی ما کی بن عباس ماکی (مصفہ شخ محمد علی مخربی متر جمہ شخ افتخار احمد قادری) پر بہت ہی مفید حواشی بھی کھے ہیں۔ شخ محمد بن علوی ماکی (۱) نے اپنی کتاب "المطالع السعید المنتخب من السلسلات واسانید "(مطبوعہ سعودی عرب) میں اہام احمد رفعار بلوی کا ذکر کیا ہے (ے)۔۔۔۔ونیائے عرب میں اب بہت ی ایسی کتابیں شائع ہوگئ ہیں جن سے امام احمد رضار بلوی کے عرب اساتذہ فافاء اور محبین کے حالات معلوم کئے جاسکتے ہیں مثلاً فافاء اور محبین کے حالات معلوم کئے جاسکتے ہیں مثلاً

- (۱) محمدعلی مغربی: اعلام الحجاز، جده ۱<u>۹۸۵،</u> د (۲) سید انس یعقوب کتبی مدنی: اعلام من ارض النبوة، جده ۱<u>۹۹۳</u>ء
- (٣)حسن عبدالحثى قزاز:اهل الحجاز بعبقهم التاريخى ، جده ١٩٩٤ء
- (٤)عمر عبدالجبار:سيرو تراجم بعض علمائنافي القرآن الرابع عشر للهجرة،جده ١٩٨٨ء
- (٥) دُاكثر بكرمى شيخ امين: الحركته الادبية في المملكة العربية السعودية، بيروت ١٩٨٥ء
- (٦) زهير محمد جميل كتبى مكى : رجال من مكة المكرمه، جده ٢ يوغيره وغيره

غالبًا دور جدید میں امام احدر صابر بلوی پر سب سے پہلے عالم عرب میں پروفیسر محی الدین الوائی (ازہر یونیورٹی، قاصرہ) نے عربی میں مقالہ قلم بعد کیا جو فروری وے 19ء میں

"صوة الشرق" بیں شائع ہوا جس بیں آپ کے علم و فضل کی تعریف کی گئی ہے۔ محمد بن سعود یو نیور سٹی، ریاض کے پروفیسر کلیة الشریعیہ شخ عبدالفتاح الد غدہ مرحوم نے فقاوی رضوبیہ کے عرفی فقاوی دکھ کر حیرت کا اظہار فرمایا تھا ایک اور فاضل نے بھی جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض سے امام احمد رضا پر غالبًا ایم۔ اے کے لیے مقالہ پیش کیا تھا مگر صحیح معلومات پر مسبنی نہیں اس لئے تحقیقی مقالہ نہیں کیا تھا مگر صحیح معلومات پر مسبنی نہیں اس لئے تحقیقی مقالہ نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔

سب سے اہم کام ازہر یونیورٹی، قاهرہ میں ہورہا ہے، دو حضرات امام احمد رضا پر ایم۔ فل کر چکے ہیں۔ ان میں ایک مولانا مشاق احمد شاہ ہیں جن کے مقالہ کا عنوان تھا۔ الامام احمد رضا و اثر ہ فی الفقه المحد فی دوسرے مولانا ممتاز احمد سدیدی ہیں جن کے مقالہ

كاعنوان تفا:

الشیخ احمد رضا خان البریلوی الهندی شاعواً عربیاً مولانا ممتاز سدیدی (بن علامه مجم عبدا کلیم شرف قادری، شخ الحدیث جامعه نظامیه رضویه، لا ہور) کے ایماء پر جامعہ از ہر، قاهرہ کے فاضل ڈاکٹر سید حاذم محفوظ محری (اسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، ترجمہ) سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی نے رجوع کیا، ۱۹۹۵ء میں امام احمد رضاکا نفرنس، کراچی میں ان کوبلایا، انہول نے ایک وقع مقالہ پیش کیا، امام احمد رضا کی طرف ان کی خاص توجہ نے جامعہ از ہر میں ایک انقلاب بر پاکر دیا، انہول نے جامعہ از ہر کے اسا تذہ اور محقیقین کو حقائق بر پاکر دیا، انہول نے جامعہ از ہر کے اسا تذہ اور محقیقین کو حقائق میں نہ ہو سکتا تھا انہول نے دو تین سال میں کر ڈالا۔ جامعہ از حر میں ایم احمد از حر کے اسان میں کر ڈالا۔ جامعہ از حر میں ایم احمد از حر کے اسان میں کر ڈالا۔ جامعہ از حر میں ایم احمد رضا کے حوالے ہو نے دالے تحقیق کام کی میں نہ ہو سکتا تھا انہول نے دو تین سال میں کر ڈالا۔ جامعہ از حر میں ایام احمد رضا کے حوالے ہو نے دالے تحقیق کام کی میں نہ ہو سکتا تھا انہول نے دو تین سال میں کر ڈالا۔ جامعہ از حر میں ایام احمد رضا کے حوالے ہونے دالے تحقیق کام کی شریف میں ایام احمد رضا کے حوالے ہونے دالے تحقیق کام کی میں نہ ہو سکتا تھا انہول نے حوالے ہونے دالے تحقیق کام کی میں نہ ہو سکتا تھا انہول نے حوالے ہونے دالے تحقیق کام کی

تفصیلات پر ڈاکٹر اقبال اج
"امام احمد رضااور جامعہ الله
پزم رضویہ ، لاہور نے شا
خود بھی کام کیاسب سے بے
کلام کو جمع کر کے "بساتہ
کلام کو جمع کر کے "بساتہ
(۸)---- پھر ایک تحقیقہ
محمد احمد رضا خا،

''الكتاب التذكارى--( قاهره ز

اس میں عربی

۸۰-ویں عرس پر جامعہ از

جس کاعنوان ہے

مقالات ان حضر ات کے ج (۱) فاضل جلیل ڈا

ر ۲۰) والمرطب يوسط (٣) والكررزق مرى

ار دو سیشن میں ان حضر ات.

(۱) ۋاكىرمازم محمداھ

(۲) پروفیسر نبیله اسح

(۳) صاحب زاده سید

ڈاکٹر حازم صاحہ امام احمد رضا پر آئندہ لکھے جا عنوانات دیئے ہیں۔اس ت

ی میں آپ کے علم و فضل کی و نیسر و نیسر مرحوم نے فاوی رضوبیہ کے بروفیسر نرایا تھا ایک اور فاضل نے بھی بر ، ریاض سے امام احمد رضا پر ش کیا تھا مگر صحیح معلومات پر شیں کما جا سکتا ۔۔۔۔ ریونیور سٹی ، قاھرہ میں ہو رہا یمے۔ فل کر کیے ہیں۔ ان میں

، کے مقالہ کا عنوان تھا۔ ه فسی الفقه المحتفی حمر سدیدی ہیں جن کے مقالہ

لوی الهندی شاعواً عربیاً

بن علامه محمد عبدالحکیم شرف

بر رضویه ، لا بهور) کے ایماء پر

ڈاکٹر سید حازم محفوظ مصری

ہ) ہے ادارہ تحقیقات امام احمد

ہاء بیں امام احمد رضاکا نفرنس،

یک دقع مقالہ پیش کیا، امام احمد

نے جامعہ از ہر بیں ایک انقلاب

کے اسا تذہ اور محققین کو حقائق

حمد رضا پر کھوایا ۔ اہل سنت

مم احسان ہے ۔ جو کام برسوں

ہم احسان ہے ۔ جو کام برسوں

مال میں کر ڈالا۔ جامعہ از هر

مسال میں کر ڈالا۔ جامعہ از هر

تفسیلات پر ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری نے ایک جامع رسالہ
"ام احمد رضااور جامعہ الازهر" مرتب فرمایا ہے جو ۱۹۹۹ء میں

برم رضویہ ، لا بور نے شائع کیا --- ڈاکٹر حازم صاحب نے
خود بھی کام کیاسب سے پہلے انہوں نے امام احمد رضا کے عرفی
کلام کو جمع کر کے "بساتین الغفوان" کے عنوان سے چھپوایا
(۸) ---- پھر ایک تحقیق مقالہ "الامام الا کبر المعجدد
محمد احمد رضا خان والعالم العربی "(۱) قلم بعد کیا
جس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ اس کے بعد امام احمد رضا کے
جس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ اس کے بعد امام احمد رضا کے
جس کی خوب پذیرائی موئی۔ اس کے بعد امام احمد رضا کے
جس کا عنوان ہے

"الكتاب التذكارى---مولد الامام احمد رضا خال (قاهره عمراه /۱۹۹۹ع)

اس میں عرفی اور اردو میں مقالات ہیں۔عرفی مقالات ان حضرات کے ہیں :

(۱) قاضل جليل دُاكثر حسين مجيب المصري(١٠)

(٢) أواكثر عبد المنعم خفاجي

(٣) ۋاكىرقطب يوسف زىد

(٣) أاكثررزق مرسى ايوالعباس

(۵) ڈاکٹر حازم محمد احمد محفوظ

ار دو سیکشن میں ان حضر ات کے مقالات ہیں:

(۱) دُاكْرْ حازم محمد احمد محفوظ معرى

(۲) پروفیسر نبیله اسحاق چود هری

(۳) 👚 صاحب زاده سيد وجاهت رسول قادري

ڈاکٹر حازم صاحب نے پاگاری مجلّہ کے مقدمہ میں امام احمد رضا پر آئندہ لکھے جانے والے تقریباً ۲۰-مقالات کے عنوانات دیئے ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امام احمد رضا

پربرق رفاری سے کام کررہے ہیں، واکثر حازم صاحب کا یہ جذبہ اہل سنت کے جوانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔ واکثر حازم صاحب نے ایک اور اہم کام کیا ہے۔ امام احمد رضا کے مشہور سلام کو منثور کیا پھر واکثر حسین مجیب المصری نے اس کو منظوم کیا، یہ عرفی سلام بعنوان:

المنظومة السلامية في مدح خير البرية (۱۱) (مطبوعہ قاهرہ، معمراه (1999ء)

ڈاکٹر حاذم صاحب ایک اور اہم کام کررہے ہیں ،وہ
امام احمد رضاخال ہر بلوی کے دیوان حداکق خشش کاعربی نثر میں
ترجمہ کررہے ہیں اور ڈاکٹر حسین مجیب المصری اس کو منظوم کر
رہے ہیں ، تقریباً ۲۰۰۰ -اشعار کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر
حسین مجیب المصری نے اس منظوم ترجمہ کاعنوان یہ تجویز کیا :
صفوۃ المدیح (فی النبی و آل البیت والصحابه والاولیاء)
ہول ڈاکٹر حازم مصری :

وبدن ادنی شك عمل علمی كبير
اور اس كاسرائهی ڈاكٹر حازم صاحب كے سر ہے
كيونكہ ڈاكٹر حيين جيب المصرى سے امام احمد رضاكا تعارف
كرانے والے وبى بيں جس كا موصوف المنظومة السلامية
كى تقد يماس طرح اعتراف كياہے۔

ولولاہ ما كان لى ان اعرف ماعرفت ولا اكتب ماكتبت (ترجمه) اگروه نه ہوتے ميں وه نه جانتا جوميں نے جانا اور وه نه لكھتا جوميں نے لكھا:

جامعہ ازہر، قاھرہ، کے ڈاکٹر نجیب جمال (استاد زائر کلیت اللغات والترجمہ) نے امام احمد رضا کے نعتیہ کلام کا مختصر انتخاب بعنوال "نظارہ روئے جاناکا" مرتب کیا ہے جو 1999ء میں رضااکیڈی، لاہور نے شائع کردیا۔

"من شعر اءالعصر الحديث في شبه القارةالهنديه" (1971---- 176Y)

موصوف بن الاقوامي يونيورسي ، اسلام آباد سے مندرجہذیل عنوان پریی-ایج-ڈی کررہے ہیں۔ "الامام احمدرضا وآثاره الادبيه باللغة العربيه نثراً ونظماً" يه ايك طويل نه ختم ہونے والاسلسلہ ہے۔ الحمدللہ جزيرة عرب مين امام احمدر ضاكااثر تقاءاب يجرعودكر تاجار الب، دلول میں محبت بوشیدہ ہے، جمال یا بدیال ہیں وہال بھی محبت کی مهک آرہی ہے۔ 19۰9ء میں مگلہ دلیش سے کچھ علماء گئے ، جب امام احدرضا کی نسبت سے انہوں نے تعارف کرایا تو مفتی سعد الله مکی پیٹرک گئے سید محمد بن علوی ماکلی نے خوب یزیرائی کی -(۱۳) سام 199ء میں راقم مدینه منوره حاضر جوا تو وہاں بعض طلقوں میں اس نسبت سے جو پذیرائی کی گئوہ نا قابل بیان ہے۔ الم احدر ضاک شخصیت کی تا ثیرنے تو عیسائی غیر مسلموں کو بھی گرویده منالیا----ڈاکٹر احمہ پوسف انڈر پوز کے مقالے کو دیکھ كراس تا ثير كا اندازه موتاب، جو حفرات امام احمد رضاب اختلافات رکھتے ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے امام احمد رضاکا مطالعہ کرناچاہیے، مطالعہ ہی غیر محبوب کو محبوب بنادیتاہے اور پچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتاہے۔مولی تعالیٰ ہم کو علم و حکمت سے مشرف فرمائے اور علم و حكمت كے چراغ روش كرنے كى توفيق عطافرائه حواشي وحواله جات

محرشاب الدين رضوى علائے عرب كے خطوط فاضل (1) یریلوی کے نام، ممبئی، ۱۹۹۷ء

محمد صادق قصوري نے اپني كتاب تذكر وَ خلفائے اعلیٰ حضرت (r) (کراچی ۱۹۹۲ء) میں الم احمد رضا کے عرب وافریقہ کے ۲۸ خلفاء کاذ کر کیاہے۔ (ص ۳۵۔۱۹)

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے صدر مصاحب زاده سيد وجاهت رسول قادري ادر جامعه نظاميه رضوبیہ، لاہور کے شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری في ١٩٩٩ء مين قاهره (مصر) كا دوره كيا ادر وبال على حلقول میں امام احدر ضاکا بھر یور تعادف کرایا (۱۲)

الم احدر ضائر عربی اور عربی کے حوالے سے اور بھی کام ہوا ہے(۱۲) شا دارالعلوم اشرفیہ (مبارک پور، اعظم گڑھ) کے استاد کامل علامہ محمد احمد مصباحی کامقالہ۔

> "اضواء على حياة العلامة احمدرضا القادرى البريلوي وخدماته العلميه والدينية"

جو ادارهٔ تحقیقات اسلامی (بین الاقوامی یونیورشی، اسلام آباد) کے مجلے الدراسات الاسلامید (ایریل ۱۹۸۴ء، ص ۳۱ ـ ۳۹) میں شائع ہوا۔

بروفیسر محود حسین نے ڈاکٹر عبدالباری (ریڈر شعبہ عربی) کی تگرانی میں مندرجہ ذیل عنوان پر علی گڑھ مسلم یونیورسی (مھارت) ہے ایم فل کیا:

مساهمة الشيخ احمد رضا خان في اللغة العربيه وادبه کراچی یو نیورٹی ، شعبہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر جلال الدین نوری نے امام احمد رضا کے مقالے "تدبیر فلاح ونجات واصلاح "ير مندرجه ذيل عنوان سے فاصلانه مقاله قلم ہندی کیا جو بغداد کی ایک علمی مجلس میں تقسیم کیا گیا۔ الخطوط الرئيسية للاقتصاد الاسلامي

بثادر يونيورشى سے ايك فاضل مولانا فيض الحن صاحب،امام احمد رضا کی عربی خدمات، پرایم فل کررہے تھے۔ سید عتیق الرحمٰن شاہ خاری نے ایک مقالہ لکھاہے جوشائع ہو گیا ہے۔عنوان ہے:

معادف رضا، کراج **(m)** معادف رضا، کراچ

(r) ايضأ (a)

آپ کے صاحب ذا **(Y)** تشریف لائے، دار

در س حدیث دیا، <sup>م</sup> آپ کے صاحبزا روحانی اور علمی

مجدوبير لعيميه علام فرمائی ، راقم بھی توسم 199ء ميں وا

ایے دست مبارک . اور ازراه شفقت و محمدین علوی ماکلی 🤃

(4) " بساتين الغفر ان **(**A) تحقيقات أمام احمر

الامام الاكبر المجدد (9) لاجورنے ١٩٩٨ء

ڈاکٹر حسین مجیب (1+) فاضل بین ، لا

ازهر (قاهره) ، جامعه حلوان وغيأ

جنونی امریکه ، یو

(۳) معارف رضا، کراچی <u>۱۹۹</u>۹ء ص ۲۰۳–۲۱۵

(۴) معارف رضا، کراچی، ۱۹۹۸ء، ص ۱۲۵-۱۸۹

(۵) الينا

(۲) آپ کے صاحب زادے شخطوی مالکی ۱۹۹۹ء میں کراچی
تشریف لائے ، دار العلوم مجد دیہ تعمیہ کراچی میں طلبہ کو
درس حدیث دیا، مختر تقریر فرمائی ، امام احمد رضار بلوی اور
آپ کے صاحب زادے مفتی مجمد مصطفیٰ رضاخال ہے اپنی
روحانی اور علمی نبتوں کا ذکر کیا اور محتم دار العلوم
مجد دیہ تعمیہ علامہ مفتی مجمہ جان نعیمی کو صند حدیث عطا
فرمائی ، راقم بھی اس محفل میں موجود تھا بلحہ راقم نے
تو یم 199ء میں دولت کدے پر دینہ منورہ میں زیادت کی ،
این دست مبارک ہے علوفہ کھلایا، کائی عنایت فرمائیں
اور ازراہ شفقت وکرم ٹرقہ کہاس بہنایا، مسعود

(2) محمرين علوي مالكي : الطالع السعيد، ص ١٠٢،٩

(۸) " بما تین الغفر ان " رضا دار الاشاعت، لاہور اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کرا چی کے تعاون سے شائع ہوئی۔

(٩) الامام الاكبر المجدد محدر ضاخال والعالم العربى، رضافاؤنثريش لا مورن ١٩٩٨ء من شائع كي-

(۱۰) و اکثر حسین جیب المصری، مصرے جلیل القد راستاد اور فاضل بیں ، ۱۹۱۲ء میں قاهره میں پیدا ہوئے ۔ جامعہ ازہر (قاهره) ، جامعہ عین الشمی، (قاهره) جامعہ بغداد، جامعہ طوان وغیرہ میں درس دیتے رہے۔ شالی امریکہ، جنوبی امریکہ ، بورپ ، ترکی ، ایران وغیرہ کی ۲۲ ۔

جامعات آپ کے علمی فیض سے متنفیض ہو کیں آپ نے گیارہ زبان میں بڑھایا۔ تصانیف میں ۱۸ کتابی ہیں اردو، عربی، فارسی ، میں ۱- دوادین بھی ہیں۔ آپ مخلف ممالک سے اعزازات بھی حاصل کر بھے ہیں۔ آپ عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ مسعود

(۱۱) یه سلام منظوم ۱۵۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک فاصلانہ تفتر یم ہے(۷-۷۷) بجر سلام پر گفتگو ہے (۷۸-۱۰۵) اس کے بعد عرفی منظوم سلام ہے(۱۰۵-۱۳۳۱) آخر میں سلام کاار دو قن ہے (۷۳-۱۵۰۰) بجر مر اجع ہیں (۱۵۰-۱۵۳) اس دورے کے تفصیلی حالات ماہنامہ "معارف رضا"،

ال دورے کے تعصیلی حالات باہنامہ "معارف رضا"،

کراچی شارہ فروری ن علی اداریہ بیل مطالعہ کے جاسکتے

ہیں جو صدر ادارہ تحقیقات امام احمد رضائے تحریر فرمائے

ہیں۔ اس کے علاوہ قاهرہ بیل امام احمد رضائے تحقیق کام کی

مزید تفصیلات ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری (آفس سیکریٹری

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا) کی کتاب "امام احمد رضااور جاسمت

الاز بر" (مطبوعہ لا بور 1999) بیل مطالعہ کی جاسمتی ہیں مسعود

الاز بر" (مطبوعہ لا بور 1999) بیل مطالعہ کی جاسمتی ہیں مسعود

المام احمد رضائی تحقیق کام کی تفصیلات کتاب "امام احمد رضااور

عالى جامعات "(مطبوعه كراجي ١٩٩٨ء) مين مطالعه ك جا سكتي بين مستود ١٣) عبد المصطفى اعظى : معمولات الايدار بمعاني لآثار، لكعنو

(۱۴) عبدالمصطفیٰ الطفی : معمولات الایرار بمعالی لآثار، معمولا ۱۳۸۳ه، م ۲۰۰۰،۳۰۸،۳۰۰ س

(۱۵) ماهنامه"معارف رضا" کراچی شاره جنوری، فروری، مناع

19

ادارهٔ تحقیقات امام احمدرضا www.(mamahmadraza,net

, شبه القارةالهنديه" (195 نیورسی ، اسلام آباد سے ا کردہے ہیں۔ للغة العربيه نثراً ونظماً" نے والا سلسلہ ہے۔ الحمد للد اب پھر عود كرتاجار ہاہے، یال ہیں وہال بھی محبت کی ں سے کچھ علماء گئے ،جب تعارف كراما تومفتى سعد الکی نے خوب پذیرائی کی حاضر ہوا تو وہاں بعض ی گئی وہ نا قابل میان ہے۔ عيسائي غير مسلمول كوبھی ڈریوز کے مقالے کو دیکھ حرات امام احمد رضاسے ے امام احدر ضاکا مطالعہ محبوب بناديتاہے اور سيج كو لی ہم کو علم و حکمت سے غ روش کرنے کی توفیق

به جات

ائے عرب کے خطوط فاضل

، تذکر وَ خلفائے اعلیٰ حضرت رضا کے عرب وافریقہ کے ۱۹۱۳)

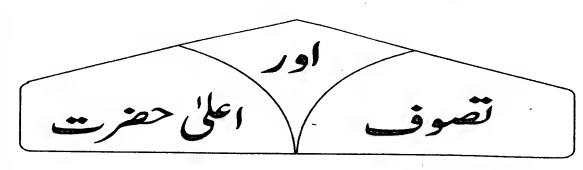

#### علامه ممارک حسین مصباحی 🔹

خلافت راشده کے بعد مسلمانوں کی قیادت دو حصول میں تقسیم ہو گئی،سیاس قیادت دینی اور روحانی قیادت۔

ا ....سیاس قیادت عام طور پران لوگوں کے حصے میں آئی جن کی جدو جهد اور عمل پیم کا مقصد محض اقتدار کا حاصل کرنا ہوتا انہیں اینے اس مقصد کے حصول کے لئے نہ خوف خدا ہو تااور نه شرم ني ، ووايخ اقتدار كاتاج محل تغيير كرنے كيلئے حلال وحرام کا ہر بیانہ توڑ دیتے تھے، دھوکہ ، فریب ، عیاری ، مکاری ، ترغيب وتحريص، ظلم وستم، وحشت وبربريت اوتل وخون ريزي لیکن بعض مخصیتیں ان قبائے سے مبری ہیں۔

۲ ..... دینی اور روحانی قیادت کی باگ دور علماء ربانی اور مشاکخ عظام کے ہاتھوں میں آئی ،اس جماعت کا سرمایہ حیات خوف خدا، عشق رسول ، صبرو توکل ، عبادت ورباضت، اخلاص وللهيت ، عايد نفس ، شب زنده داري ، ماسيه عمل تزكيد قلب، تبلیغ اسلام اور اعلاء کلمة الله ہو تا---اس گروہ کو بھی ا بے مقصد سے اتنا عشق تھا کہ اس کے حصول کے لئے تن ، من ، وهن كى بازى لگاكر مشكل سے مشكل ترين محاذ سے گزر جاتے تھے ----ان الله والول کے پاس نہ کوئی ظاہری سلطنت موتی اور نه دولت کی فروانی بائی بسااو قات عام انسانوں سے بردھ كر خنگ دست اور مفلوك الحال ہوتے ، ليكن ان كاد ائر ه فكر وعمل بہت وسیع ہو تا ان کی حکومت انسانی دلوں کے جائے انسانی

دِلوں پر ہوتی ہے لوگ لا کھوں کروڑوں انسانوں کے مرجع عقیدت ہوتے اور بڑے بڑے فرعون صف سلاطین و حکمرال ان سے خوف محسوس کرتے ----

تھے، ان کی تصنیفات و تالیفار

وضع ہے--- پیر کنامیں بہت

ہیں جن کود کھے کر لکھنے والے کر

اور بدایک الی خصلت ہے:

ع ہے ---- ان کے مخالف ا

تحریروں میں سختی بہت ہے او

فوی لگادیتے ہیں مکر شاید ان لو

ان کے حواریوں کی دل آزا

سالهاسال صوفيه كرام برداشه

جیسی سخت کلامی برتی گئی ہے ا

خیال ہے مولانا احمد رضاخان ،

ہے ---- جماعت صوفیہ علم

ا پنابهادر ، صف شکن ، سیف از

بالكل جائز سمجھتى ہے---(١)

يه ملم ہے كہ تصوف قرآن و

ہی کی ایک دل آویز موج ہے۔

سيدالطا كفه حفرت جنيدبغداد]

ایں ماہ کیے یا بدکہ کتار

گرفته باشدد سنست.

چپ و درروشنایی ا<sup>ب</sup>

ور مغاک شبست

"اس راه کوویی یائے گا جسر

اور بائين باتھ ميں سنت

جراغوں کی روشن میں را

بدعت (۲)

مولانا احمر خال صا

اقرار کرنایز تاہے----

امام احمد رضا قدس سر ه العزيز ---- انهين اساطين علم ومعرفت کے فرد فریداور اپنے عہد میں شریعت و طریقت کے تاجدار تھے۔ آپ زندگی تھر حال و قال اور زبان و قلم ہے بنی نوع انسانیت کے عقیدہ وعمل کے صلاح وفلاح کا کارنامہ انجام دیے رہے ایک طرف آپ نے جابل اور دنیاپرست صوفيول اوران كيبياد نظريات كارد كيااورا حسان وتصوف کا چره کصارا تو دوسری جانب نفس تصوف کوغیر اسلامی گور کھ وصدہ قرار دینے والے جدید بول کی سے کنی کی اور ان کے رد میں انتائي د قيع اور مدلل كتابل تصنيف فرمائيس---میدان تصوف میں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے خواجه حسن نظامی د بلوی رقم طراز بی ----

"بریلی کے مولانا احدر ضاخال صاحب جن کوان کے متعقد عجدد مائنة حاضره كت بين در حقيقت طبقه صوفيه كرام مين بہ اعتبار علمی دیثیت کے منصب مجدد کے مستحق ہیں ----انہوں نے ان سائل اختلافی پر معرکے کی کتابی لکھی ہیں ، جو سالهاسال سے فرقہ وہایہ کے ذیر تحریر و تقریر تھیں اور جن کے جوابات گروہ صوفیہ کی طرف سے کافی وشافی نہیں دیئے گئے

\* (دريابنامه اشرفيه ، مباركورانديا)

20

رت

وڑوں انسانوں کے مرجع <sub>.</sub> بن صف سلاطین و حکمراں

هزیز----انهیں اساطین

عمد میں شریعت و طریقت ی و قال اور زبان و قلم سے کے صلاح و فلاح کا کارنامہ ، نے جاہل اور دنیاپرست ،کارد کیااور احسان و تصوف موف کو غیر اسلامی گور کھ شخ کنی کی اور ان کے رد میں مائیں ۔۔۔۔ ماکار تھ ہوئے

ب جن کوان کے متعقد

ت طبقہ صوفیہ کرام میں
د کے مستحق ہیں --کے کی کتابی لکھی ہیں ،جو
تریر تھیں اور جن
مکافی وشافی نہیں دیئے گئے

تھے، ان کی تصنیفات و تالیفات کی ایک خاص شان اور خاص وضع ہے۔۔۔ یہ کتابی بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور الی مدلل ہیں جن کود کیھ کر لکھنے والے کی تجرعلمی کا جید سے جید مخالف کو اقرار کرنایز تاہے۔۔۔۔

مولانا احمد خال صاحب جو کتے ہیں وہی کرتے ہیں اور یہ ایک الی خصلت ہے جس کی ہم سب کو پیروی کرنے چاہے ۔۔۔۔ ان کے مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا کی خوروں میں تحق بہت ہے اور بہت جلدی دو سرول پر کفر کا فتو کی لگاد ہے ہیں محمر شاید ان لوگوں نے مولانا اسمعیل شہید اور ان کے حواریوں کی دل آزار کتابیں نہیں پڑھیں ، جن کو سالماسال صوفیہ کرام پر داشت کرتے رہے ، ان کتابوں میں جیسی سخت کلامی پر تی گئی ہے اس کے مقابلہ میں جمال تک میرا خیال ہے مولانا احمد رضا خال صاحب نے اب تک بہت کم لکھا ہے ۔۔۔۔ جماعت صوفیہ علمی حثیت سے مولانا موصوف کو این بہت کم لکھا این ہماور ، صف شکن ، سیف اللہ سمجھتی ہے اور انصاف یہ ہے کہ بالکل جائز سمجھتی ہے اور انصاف یہ ہے کہ بالکل جائز سمجھتی ہے۔۔۔۔۔(۱)

یہ مسلم ہے کہ تصوف قر آن وسنت ہی کی روشنی اور بحر شریعت ہی کی ایک دل آویز موج ہے ----

سیدالطاکفه حضرت جنیدبغدادی فرماتے ہیں ---ایس ماہ کے یا بد کہ کتاب بر دست ماست
گرفته باشدد سنت مصطفے ﷺ بر دست
چپ و در مفائی ایس دو شع می مود ، تانه
در مفاک شبست افتد نه در ظلب بدعت (۲)

"اس راہ کووہی پائے گاجس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول ہو، اور وہ ان دونوں چراغوں کی روشن میں راستہ طے کرے تاکہ نہ شہبے

کر سے بیں گرے اور نہ بدعت کی تاریکی میں "۔

امام احمد رضا قدس سر ہ العزیز کو قر آن و سنت اور دیگر
علوم دینیہ اور عظیہ میں جو مہارت اور ید طولی عاصل تھاوہ کی
اہل نظر پر پوشیدہ نہیں ،اسی لئے امام احمد رضا اسر ارتصوف کے
شنا ور اور لعل شب افروز طریقت تھے طریقت و معرفت کے
د قیق سے دقیق مسائل میں ارباب طریقت اور خانقا ہوں کے
سجادہ نشین ان سے رجوع کیا کرتے تھے فاوی رضویہ اور آپ کی
دیگر کتب تصوف میں اس کے سیکڑوں شواہد موجود ہیں ۔۔۔۔

امام احد رضائے علوم تصوف نہ کی درسگاہ میں پڑھے اور نہ کسی خانقاہ میں تزکیہ نفس کی برسوں تک ریاضت کی لیکن کتاب و سنت اور دینی علوم متداولہ کی روشن سے تصوف کے تمام امر ار ور موز آپ پر آشکارا ہو گئے ----امام احمد رضا اپنے عرفان تصوف کے حوالے سے رقم طراز ہیں ---«علم نصوف کہ اس کی انتخائی حداگر چہ احاطہ عقل میں آنے سے وری ہے اور واصل الی اللہ ہونے کے بغیر آنے سے وری ہے اور واصل الی اللہ ہونے کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا ، لیکن تعلیم ظاہری کی بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بدولت یا نظر و فکر میں کو شش کرنے کے سببیا حن بیاتا عاصل ہو

یہ ایک سپائی ہے کہ نصوف کے منازل مرشد کامل کے بغیر نہیں کئے جاستے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اعتقادی اور علمی طور پر اصطلاحات نصوف اور مسائل نصوف کی معلومات فراہم کر لے لیکن عمل کے میدان میں مرشد کامل کی نگاہ عنایت اور دیکیری کے بغیر منزل مقصود کو نہیں پاسکتا ۔۔۔۔ اس پر خاروادی میں مرشد کامل کی بیعت واجازت کے بغیر کتنے الل ریاضت و مجاہدہ آئے اور شیطان کے ہاتھ کا کھلونائن کر

27

تمام سلاسل طریقت اور تمام مورثی اوراد و وظائف کی اجازت بھی عطافرمادی اور خاندانی مورثی وظیفه کی صنده فجی بھی عنایت فرمائی ----

امام احمد رضانے اپنے مرشد کے ہاتھ ہیں صرف ہاتھ ہی صرف ہاتھ ہی نہیں دیا تھابلتہ جان وول ، ہوش وخر د بھی انہیں کے حوالے کردیے تھے ان کی محبت رگ وریشے میں خون کی طرح سرایت کر گئی ، اب ان کا قبلہ دل اور مرکز آرزو صرف اور صرف اور صرف مار ہر ہ مطہر ہ تھااور یمی کا ملین طریقت کی روش بھی رہی ہے اور معرفت کا قانون بھی ۔۔۔۔

امام علامہ محمد عبدری کی شہیر بائن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدخل شریف میں فرماتے ہیں۔۔۔
مرید اپنے شیخ طریقت کی تعظیم کر تاہے اور اسکے معاصرین پر فوقیت دے۔۔۔ اس لئے نبی کریم علی فرماتے ہیں جس کو جس میں دیاجائے اسے چاہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑلے اسی مریدر قم طراز ہیں۔۔۔۔

اس سے بید مسئلہ طریقت واضح ہو گیا کہ ایک مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے عمد کے تمام مشاک سے حسن ظن اور عقیدت رکھے لیکن مرکز عشق اور قبلہ دل اپنے پیر ہی کو جانے اور طریقت و معرفت کی منزلیں اپنے پیر صادق ہی کے زیر سایہ طے کر ہے۔۔۔(۵) امام احمد رضا قدس سر ہ العزیز نے اس عارفانہ نقطہ نظر کویو ہ دل آویزوار فلگی و شوق اور سوزوساز کے پیر اید بیان میں رقم فرمایا ہے۔دل و دماغ کی مکمل توجہ سمیٹ کر ذیل کا پیراگراف ملاحظہ فرمائے۔۔۔۔امام احمد رضار قم طراز بیں۔۔۔۔

"پیر صادق قبلہ توجہ ہے ---- اور قبلہ سے انحراف نماز کو جواب صاف بآنکہ "اینما تولو افٹم وجہ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی طالبان وجہ اللہ کو حکم یی ساتے ہیں کہ حیثما کنتم فولو

راہ سلوک کے لئے مرشد کامل کی حاجت کے تعلق سے امام احمد رضا قدس سرہ، کے حسب ذیل ارشادات ملاحظہ فرمایئے امام احمد رضار قم طراز ہیں ----

"قرآن و حدیث میں شریعت ، طریقت ، حقیقت سب کچھ ہے ، اور ان میں سب سے زیادہ ظاہر و آسان مسائل شریعت ہیں ---ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ائمہ ، مجتدین ان کی شرح نہ فرماتے تو علاء کچھ نہ سیجھے ---اور علاء کرام اقول ائمہ مجتدین کی تشریح و توضیح نہ کرتے تو ہم لوگ ارشادات ائمہ کے سیجھنے سے بھی عاجز رہے --- جب احکام شریعت میں یہ حال ہے توصاف روشن ہے کہ د قائق معرفت ہر سند کامل خود خود قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہے دول خود قرقر آن و حدیث سے نکال لینا کس قدر تاریک ہے ، بول بول کو شیطان تعین اس راہ میں ایبامارا کہ تحت الحریٰ کا کہ پنچادیا --- تیری کیا حقیقت کہ بر مبرکامل اس میں چلے اور سلامت نکل جانے کا ادعا کرے --- ائمہ کرام فرماتے ہیں آدمی اگر چہ کتنا ہی بواعا مل ، ذاہد ، کامل ہواس پر واجب ہے کہ ولی عارف کو اپنا مر شد بتائے بغیر اس کے ہر گز واجن مرشد بتائے بغیر اس کے ہر گز

امام احمد رضا قدس سرہ کو بھی مرشد کامل کی حاجت تھی، محب الرسول تاج الحول حفرت مولانا عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ سے بوے عقید تمندانہ روابط تھا نہیں کی رہنمائی پر عمل المجارہ میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی رضا خال علیہ الرحمہ کے ہمراہ مار ہرہ مطمرہ پنچے اس وقت امام احمد رضا کی عمر بائیس برس تھے ۔۔۔۔ خانقاہ برکاتیہ کے تاجدار خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول قادری پر کاتی مار ہروی نے دیکھتے ہی فرمایا ۔۔۔ آیے ہم تو کئی روزے آپ کا انتظار کررہے ہیں، فرمایا ۔۔۔ آیے ہم تو کئی روزے آپ کا انتظار کررہے ہیں، فرمایا ور اسی وقت خلافت اور

A should

منم امیرو کمینہ بندہ و مرااز نسبت ملک است امر ندا کنند بیا اے رضائے

اوجوهيكم شطر المسج

قبله تحرى، يابذاارباب وفاآقايا

در برجانا كورنمكي جانتے ہيں ---

سراينجا، سجده اينجا

نبیت عجب اس سے کہ محبت وا

کے ہوتے ایں و آن کادم تھر \_

چول ول بادليري

مزيد فرماتے ہيں:

ازوصل دگیر کئے کھ

نهی صدد

نخو امد خا

فيض پير من وسلوأ

طعام واحد كني كانتيم برا

محمد یا یاء تک رزق

یاصدا! باپ پدر کل ہے اور پر

ہے اور پیر معتق جان یاک (2)

کرایئے مر شد کامل کی بار گاہ میں

خوشاد ہے کہ دہندش ولا ۔

خوشاسرے کہ کنندش فدا

المام احمد رضاعشق و

یه محل محل تحری

بجر إحسانات دنياكم

اینے مرشد کی بار گاہ

ِ ثی اوراد و وظائف کی اجازت )وظیفه کی صنده فجی بھی عنایت

ہے مرشد کے ہاتھ میں صرف ل، ہوش وخرد بھی انہیں کے رگ وریشے میں خون کی طرح دل اور مرکز آرزو صرف اور ملین طریقت کی روش بھی رہی

ی کمی شهیر باین الحاج رحمة الله

تے ہیں --
کر تا ہے اور اسکے معاصرین پر

کریم علیہ فرماتے ہیں جس کو اس کو مضبوطی سے پکڑلے طراز ہیں---

یقت دا ضح ہو گیا کہ ایک مرید کو شائخ ہے حسن ظن اور عقیدت یر ہی کو جانے اور پیر ہی کو جانے اور پیر ہی کے ذیر سایہ مرد مقاقد س سرہ العزیزنے اس بروار فکی و شوق اور سوزوساز کے لیے مسیٹ کر لیے جسسیٹ کر بیے مسیٹ کر افراز مطراز مطراز مطراز مطراز مطراز مطراز مسیش کے مسیش کر مطراز

-- اور قبلہ سے انحراف نماز کو فثم وجہ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ، ہیں کہ حیشما کنتم فولو

اوجوهيكم شطر المسجد الحرام---

یہ محل محل تحری ہے ---- اور صاحب تحری کا قبلہ تحری، یابذاارباب و فا آقایان دنیا کا دروازہ چھوڑ کر دوسر ہے در پر جانا کور نمنی جانتے ہیں ----؟

سراینجا، سجدہ اینجا،بندگی اینجا قرار اینجا پھر احیانات دنیا کو احیانات حضرت شیخ ہے کیا نبست عجب اس سے کہ محبت واخلاص پیر کادعویٰ کرے اور اس کے ہوتے ایں وآل کادم بھر ے----

چون دل بادلیری آرام گیرد زوصل دگیر کئے کام گیرد نمی صدوستہ ریحال پیش بلبل نخو اہد خاطر ش جز نکست گل (۲)

مزيد فرماتے ہيں:

فیض پر من وسلوکا ہے اور لن نصبر علی طعام واحد کنے کا بیجہ برا۔ فلا تکن اسرالیا دکن محمد یا یاء تک رزقک بکرة وعشیاً --- یاهذا! باپپررگل ہے اور پرپردل، مولی معتق مشت فاک ہے اور پرمعتق جان یاک (2)

امام احمد رضاعشق دوار فکی جنوں خیز سے سرشار ہو

کراپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں عرض کناں ہیں۔۔۔

خوشادے کہ دہندش ولائے آل رسول

خوشاسرے کہ کنندش فدائے آل رسول

منم امیرو جہا تگیر و کچکلا یعنی

مینہ بندہ و مکین گدائے آل رسول

مرااز نسبت ملک است امید آنکہ ہہ حشر

ندا کنند میا اے رضائے آل رسول

ندا کنند میا اے رضائے آل رسول

اينم شدكى بارگاه مين مديه محبت اور خراج عقيدت

پیش کرنااور ذریعہ نجات سمجھنام ید کے عشق صادق اور سلامتی ارادت کی دلیل ہے ، لیکن جرت واستجاب میں ڈوب جانے کا مقام ہیہ ہے کہ ایک پیر کامل اپنے مرید صادق کو سر مایہ آخرت بنائے ۔۔۔۔سننے تاجدار طریقت خاتم الاکار مرشدامام احمد رضا حضرت سید آل رسول احمد کی مار ہروی فرماتے ہیں :

میں متفکر تھا۔۔۔۔اگر قیامت کے دن رب العزت جل مجدہ نے ارشافر مایا۔۔۔۔کہ آل رسول تو دنیاسے میرے لئے کیالایا تو میں کیا جواب دوں گا۔۔۔۔الحمد للد آج وہ فکر دور ہو گئی مجھ سے رب تعالی جل وعلی جب یہ بوچھے گا تو دنیاسے میرے لئے کیالایا تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کردوں گا۔۔۔۔

خانقاہ برکاتیہ کی ہمیشہ سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ دہاں عام خانقاہوں کی طرح خلافتیں خالی آفتوں کی طرح تقسیم نہیں کی جا تیں کہ کسی سے کسی فتم کی دنیاوی منفعت نظر آئی اسے پکڑ کر دستار خلافت لیبٹ دی یاسند خلافت دیدی بلحہ بعض مشاکخ طریقت برعم خویش اپنے حلقہ ارادت بردھانے اور اہل شوت کو اپنی قربانی کا بحر ابنانے کے لئے خود ہی دلا لوں بنام خلفاء کی تلاش میں رہتے ہیں پھر وہ نام نماد خلفاء اپنے ناموں کے ساتھ خلیفہ شخ المشاکخ حضور فلاں کا سر نامہ لگا کر جاہلوں میں اپنی اور ایپر کی کر اسٹیں بیان کرتے ہیں اور پھر دن کے میں اپنی اور ایپر کی کر اسٹیں بیان کرتے ہیں اور پھر دن کے اجالے میں آبادیوں پر ڈاکہ ڈال کر نصف کی و نصف لک کار نامہ انجام دیتے ہیں۔۔۔۔

عرض مدعایہ ہے کہ خانقاہ برکاتیہ میں خلافتیں خوب چھان پینک کر ، ہمر پور ریاضت و مجاہدہ ، صفائی قلب اور نزکیہ نفس کے بعد دی جاتی تھیں ، پہلے مہینوں اور برسوں حسب حال ریاضت و مجاہدہ شاقہ کے بعد دلوں کا میل کچیل دور کیا جاتا تھا۔۔۔۔لیکن کندن بناکر اجازت و خلافت سے سر فراز کیا جاتا تھا۔۔۔۔لیکن خلاف معمول امام احمد رضا قدس سرہ کو پہلی ہی ملا قات

مسلمانان برصغيريا برطانوی استعار کے تسلط! پیش رفت کے باعث فکری ا بری طرح الجھ گئے ہیں۔اس د علوم سے مرعوبیت کے نتیج تقویت ملی۔ جمہور مسلم جو ار کاربند تھے اور اہل سنت کے نا فکری تحریکوں کی زد میں آگئے اور علم کو فلفه تشکیک کی بھی فتنه پیدا بوا، معجزات و خصائع از قتم جنت ، دوزخ ، مِل صراط · ے انکار اور عقلی تو جیھات شروع ہوا۔ معتزلہ کے اصول ساتھ متعارف کروائے گئے۔ يوناني فكرو فليفه اور بالخضوص ا ہے ذات و صفات کے حوالے ئے گئے مثلاً یہ کہ اللہ جھوٹ ر سول علیان کی مثل پیدا کر سکز جن کا عمل ہے کچھ تعلق نہیر عامتہ الناس میں بیان کئے جا۔ فکری خلفشار پیدا ہو گیا۔ قرآل نصوص کی تعبیر و تشریح کے میں اختلاف فکر ہے کئی متعار ف \* (چيئر مين ،شعبه عر بل ، بهاء الدين ذكرمايو معرفت بی کے موضوعات پر شیں اور ان میں عرفان و تصوف کے ہزاروں مسائل اور معارف ہیں جن کو بلعہ پایہ ارباب طریقت اور اصحاب حقیقت بی سمجھ سکتے ہیں ان تصانیف کے حوالے سے مرشد کامل کا مرید صادق پریہ کامل اعتاد یقین کی سب سے بلعہ چوئی سے اعلان کر رہا ہے کہ جب امام احمد رضا بائیس پرس کی عمر میں مار ہرہ شریف بیعت ہونے کے لئے تشریف لے شخ تو سلوک و معرفت کے تمام مقامات تشریف لے شخ کویا کہ تصوف و معرفت کے تاج محل کی عارت تیار تھی ہیں دشتہ مجت جوڑنے کی دیڑ تھے رگ حیات پر عمارت تیار تھی ہیں دشتہ مجت جوڑنے کی دیڑ تھے رگ حیات پر مرشد نے اپنادست مسجائی رکھا اور پوری عمارت و لیقعہ نور بن مرشد نے اپنادست مسجائی رکھا اور پوری عمارت و ابنادست مسجائی رکھا اور پوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا اور پوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا اور پوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا ور بوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا اور پوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا ور بی عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا ور بوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا ور بوری عمارت و ابناد سے مسجائی رکھا ور بیاد سے مسجائی کے ابناد سے مسجائی کے ابناد سے مسجائی کی دیں مسجونی و ابناد سے مسجائی کے ابناد سے مسجائی کی دیں مسجونے کے ابناد سے مسجائی کے ابناد سے مسجائی کے مسجونے کے ابناد سے مسجائی کے ابناد سے مسجائی کے مسجلے کے ابناد سے مسجائی کے ابناد سے مسجائی کے مسجونے کے ابناد سے مسجائی کے ابناد سے کے ابناد سے مسجائی کے

کر جگرگااشی----اورامام احمدر ضا پکار اٹھے---نور، جال عطر، مجموعہ آل رسول
میرے آقائے نعمت پہ لاکھول سلام

#### حوالاجات

(۱) خواجه حن نظای ، روزه خطیب دیلی ، مور خد ۲۲، مارچ می اواواء می ۱۱۳ در ۱۳، ش۱۱

(٢) تذكره الاولياء ص ٨

(۳) امام احمد:الاجازات المتلية لعلماء بحة والمدينة مترجم مطبوعه بريلي ص ١٥١

(٣) امام احمد رضا: نقاء السلافة في احكام البيعت والخلافة ص ٩-١٠ مطبوعه رضااكيدي مبئي.

(۵) علامه محمد عبرى كل انن الحاج، مدخل شريف مواله نقاء السلافة في احكام البيعتوالخلافة ص٢٥

(۲) المام احدر ضافة عالسلالة فى احكام البيعيت والخلالة مطبوع رضا اكيرى ممنى م ۲۳\_۲۳

(۷) امام احمد رضانقاء السلافة في احكام البيعت والخلافة مطبوعه رضا اكثري مبئي ص ٢٣٠\_

(٨) ا حاشيه تذكره نوري من ٢٠٠٠

(٩) قارى لائت رسول، تجليات الم احمد رضاص ٣٦ مطبوعه كراچي . > 4 > 4 > 4 میں بیعت وخلافت سے لے کر جملہ اوراد و و ظائف اور تمام سلاسل طریقت کی اجازت تک مراحل طے کراد ہے ۔۔۔۔ حضرت خاتم الاکابر کی اس نوازش خسروانہ پر شیخ طریقت حضور ابوالحسین نوری میاں وغیرہ کو حیرت ہوئی تو حضوت خاتم الاکابر نے اپنی ذبان فیض تر جمان سے ارشاد فرمایا۔۔۔۔

میال صاحب! اور لوگ زنگ آلود میلا کچیلادل لے کر آتے ہیں، اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لئے مجاہدات طویلہ، ریاضات شاقہ کی ضرورت پڑتی ہے ---- یہ دونوں حضرات صاف ستھرے دل سے کر ہمارے پاس آئے تھے ان کو صرف اتصال نبیت کی ضرورت تھی وہ مرید ہوتے ہی حاصل ہوگئی(۱)

حضرت خاتم الاکابر قدس سرہ العزیز نے امام احمد رضا کی پاکیزگی ول اور تزکیہ نفس ہی کی شمادت نہیں دی تھی بلحہ احسان و نصوف اور معرفت و حقیقت میں آپ کی گمری بھیرت ، کامل رسائی اور مکمل عرفان و آگھی کی بھی سند عطا فرمادی تھی۔۔۔۔

حضرت خاتم الاكار فرماتے ہیں---

"میاں صاحب! میری اور میرے مشائخ کی تمام تصانیف مطبوعہ یا غیر مطبوعہ جب تک مولانا احمہ رضا کونہ کی جائیں، ۔۔۔۔ جس کو سفا کونہ کی جائیں، ۔۔۔۔ جس کو سیمتائیں چھپے وہ چھائی جائے جس کو منع کریں وہ ہرگز نہ چھائی جائے ۔۔۔ جو عبارت یہ بردھادیں وہ میری اور میرے مشائح کی جانب سے برد ھی ہوئی سمجی جائے یہ اور جس عبارت کو کاف دیں وہ کئی ہوئی سمجی جائے یہ اور جس عبارت کو کاف دیں وہ کئی ہوئی سمجی جائے یہ اختیارات ان کوبارگاہ نبوی عقبیق سے عطا ہوئے ہیں (۹) اختیارات ان کوبارگاہ نبوی عقبیق سے عطا ہوئے ہیں (۹)

معرفت میں امام احمد رضا کے فلک پیامقام بلند کا اندازہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے مشاکخ خانقاہ برکاتیہ کی اکثر تصانیف تصوف و

24



## "كاخصائص مصطفع عليلية سي تعلق نعتبه كلام" تحرير : واكثر محد شريف سالوى \*

فکر و نظر اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے افسوسناک پہلو صرف یہ ہے کہ افکار کی اس آویزش سے بالخصوص خصائص مصطفے علیہ کے موضوع بروارد احاديث و آثار كي نقذو جرح مين افراط و تفريط ، انتا پيندي اور گروهی تعصبات کے سبب تحقیق مسائل میں زبان میں و میان اور لب لہم میں بے احتیاطی مرتی گئی اور یہ تک ندسوجا گیا کہ اس انداز فكر سے الله رب العزت كى بارگاه ميں بے ادبى اور شان رسالت میں تنقیص لازم آئے گی اور فیجیة ملت دولت یقین ے محروم اور جذبہ محبت رسول علیہ میں قاصررہے گی۔

اعلی حضرت فاضل بر ملوی کا اس پر فتن دور میں بیادی کر داریدر ہاہے کہ انہوں نے شان رسالت کاہر مرحلہ پر وفاع كيا، علوم ما ثوره كو محر يور تحفظ ديا، تعلق بالرسول عليك ك لئے جذب محبت كو فروغ ديا، يقين وايقان كے كلشن آباد كئے، احادیث کے ایک بہت بڑے سرمایہ کو عوام الناس تک پنجایا فاضل بریلوی نے اصولی محدثین کے معیارات نقد کے استناد کے ساتھ اشعری عقائد کو حیات تازہ بخشی اور ملت کو سلف صالحین کے طریقہ ہر گامزن کرنے کی تجدیدی کو ششوں میں كاميانى يائى۔

فاضل بریلوی ایک کثیر التصانف بزرگ تھے۔ آپ کے شاگر وعلامہ ظفر الدین بہاری نے آپ کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار بتائی ہے ، آپ کاعلمی شامکار فاوی رضویہ ہے جو صحیم جلدول میں جدیداصول شحقیق کے ساتھ لا مورے شائع

مسلمانان بر صغیریاک وہند گزشتہ ڈیڑھ صدی ہے برطانوی استعار کے تسلط اور جدید علوم کی حیرت انگیز پیش رفت کے باعث فکری انتظار اور فرقہ وارانہ مسائل میں بری طرح الجھ گئے ہیں۔اس دور کااہم فکری پہلویہ ہے کہ جدید علوم سے مرعوبیت کے نتیجہ میں عقلیت برسی کے رجحان کو تقويت ملى - جمهور مسلم جو اب تك اشاعره اور ماتريديه عقائد ير کار بد تھے اور اہل سنت کے نام سے بمتاز تھے ، مخلف عقلی اور فکری تح یکول کی زو میں آگئے۔روایت حدیث کے منصبط فن اور علم كو فلسفه تشكيك كى بهينث چرهاديا كيارا أكار حديث كا فتنه پیدا موا، معجزات و خصائص، کرامات اولیاء اور دین حقائق از قتم جنت ، دوزخ ، بل صراط ، جنات ، فرشتے اور شیطان وغیر ہ ے انکار اور عقلی تو جھات و تاویلات کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ معترلہ کے اصول تحقیق ایک بار پھر شدومد کے ساتھ متعارف کروائے گئے۔بھل حلقوں میں مباحث کو يوناني فكرو فلسفه اور بالخصوص ارسطا طاليسي منطقي طرز استدلال ہے ذات و صفات کے حوالے ہے عجیب و غریب سوالات اٹھا ئے گئے مثلاً بیر کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہ نہیں، وہ ر سول علی میں میں پیدا کر سکتا ہے یا نہیں ، پیہ مسائل موضوعہ جن کا عمل سے کچھ تعلق نہیں ہے علاء کے ہاں سے نکل کر عامتہ الناس میں بیان کئے جانے گھے جس سے ایک خوفناک فکری خلفشار پیدا ہو گیا۔ قرآن ، حدیث ، فقہ اور تصوف کے نصوص کی تعبیر و تشریح کے معیارات اور اصول و ضوابط میں اختلاف فکر ہے کئی متعارض بلحہ متحارب گروہ اور فرتے

به نهیں اور ان میں عرفان و نصوف رف ہیں جن کو بلند یابیہ ارباب ال سمجھ کتے ہیں ان تصانف کے ید صاوق پر به کامل اعتماد یقین کی ا كررباے كه جب امام احدرضا شریف بیعت ہونے کے لئے ک و معرفت کے تمام مقامات وف و معرفت کے تاج محل کی ، جوڑنے کی دیڑتھے رگ حیات پر مااور بورى عمارت دل بقعهٔ نور بن رضايكارا ٹھے----مجموعه آل رسول

. جات

ت په لاکھول سلام

روزه خطیب دبلی ،مور خد ۲۲،مارچ ا کے اج م ش ۱۱

عية لعلماء بحةوالمدينة مترجم مطبوعه

فة في احكام البيعت والخلافة ص ٩-١٠

انن الحاج، مدخل شريف مواله نقاء البيعتوالخلافة ص٢٥٠ فى احكام البيعست والخلافة مطبوعه رضا

فى احكام البيعيت والخلافة مطبوع رضا

ت الم احررضاص ٢ ٣ مطبوعه كراچي\_ >4>

\* (چيئر مين، شعبه عر في بياء الدين ذكريايو نيورش، ملتان)

ہوا۔ خصائص و معجزات مصطفیٰ علیہ کابیان تو فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کاخاص موضوع تھااور یوں آپ کی کوئی بھی تصنیف شان رسالت کے بیان سے خالی نہیں لیکن کچھ رسائل ایسے بھی ہیں۔ بیں جواس موضوع کے ساتھ مختص ہیں۔

صلات الصفاء في نور المصطفر، نفى الفئى عمن استنار بنوره كل شئى، قمر التمام في نفي الظل عن سيد الانام ، هدى الحيران في نفي الفئي عن سيد الاكوان ،الأ من والعلى ، الزبدة الزكيه في تحريم سجود التحية ، منير العين في تقبيل الابهامين ، شمول الاسلام لأصول الرسول الكرام، فاضل بریاوی کوعلوم حدیث میں کمال دسترس حاصل تھی، صحاح ستے ت کتب سئتہ اور کتب شائل کے علاوہ علمی سرمایی کے مصادر بالخصوص خصائص مصطفى علي كالترك والے سے درج ذيل ميں: دلائل النبوة للبيهقي،مواهب لدنيه للقسطلاني،افضل القرى لابن حجر مكى، مطالع المسرات للعلامة الفاسي،شرح مواهب للزر قاني،تاريخ الخميس لديار الكبرى،مدارج النبوةللشيخ عبدالحق الدهلوى، الجديقة الندية لعبدالغنى النابلسي، الهمزيةالام البوصيري ، كتاب الوفاء لابن الجوزي،الخصائص الكبري للسيوطي، انموذج الحبيب للسيوطي، كتاب الشفاء للقاضي عياض،نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاجي،مثنوى لمولانا روم، سبن الهدى والرشاد للعلامة الشامي السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي،

الفتوحات الأحمدية شرح همزية لسيلمان جمل، مجمع بحار الأنوار للشيخ محمد طاهر الفتنى، مكتوبات للامام مجددالف ثانى، الحاوى للفتاوى للسيوطى، شرح الشمائل الترمذية للملاعلى القارى، الميزان لعبد الوهاب الشعراني

خصائص و معجزات مصطف علی کے موضوع پر فاضل بر بلوی کے مولیہ بالا مصادر ومآ خذییں علامہ سیوطی کی کتابیں سر فہرست ہیں ۔اس موضوع پر فاضل بر بلوی نے منقول روایت میں علامہ سیوطی پر مکمل اعتماد کیا۔علامہ سیوطی کی کتاب ''الخصائص الکبری'' سے اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی نے نثر اور نظم دونوں میں ، بھر پور اقتباس کیا ہے اور تقریباً ہم شعر میں '' خصائص الکبری'' کی طرف اشارے ملتے ہیں اور یول گتاہے جیئے '' خصائص الکبری'' کی آپ کی نعتیہ شاعری کابدیادی ما خذہ ہے۔ محققین کے لئے علامہ سیوطی اور فاضل بر بلوی کے ما خذہ ہے۔ محققین کے لئے علامہ سیوطی اور فاضل بر بلوی کے حقائد در میان مما ثلث کا موضوع دلچیں سے خالی نہیں ہے۔ دونون مضرات میں متعدد پہلوؤل سے کیانیت بائی جاتی ہے عقائد میں ، علم روایت حدیث میں ، فقہی اور کلامی مسائل کے منبح فضل بر بلوی کوسیوطی ہند کا لقب دیاجائے تو بجانہ ہوگا۔

معجزات و کرامات اور خصائل و فضائل کے حوالے سے روایات کی اچھی خاصی تعداد آحاد پر مشمل ہے۔ فن حدیث میں صحت و ضعف کے لحاظ سے احادیث کے کئی مراتب اور انواع ہیں۔ محد ثمین اور علاء اصول نے بڑی محنت سے بلحاظ مراتب احادیث آحاد سے طرق استدلال ، اثبات احکام اور افادہ فضائل کے اصول و قواعدوضع کئے۔

یہ درست ہے کہ خصائص سے متعلق احادیث احاد

زیادہ تر قبیلہ صنعاف سے تع اصطلاح میں بات کرتے ہیں تواا نہیں ، اس باب میں کو ئی صحیح مدیث منکر ہے ، پیہ مدیث <sup>ض</sup> مجول ہے ، وغیر ہے علمی مغالہ الی حدیث موضوع ہے نا قابر لا كُق نهيس حالا نكه ضعيف اور مو ہے، حدیث موضوع تو سر \_ مدیث کا اسے نام دینا مجازات ضعیف حدیث رسول علیہ ہے مؤخر ہے اور پیہ کہ وہ اثبات احکام غالب اکثریت نضائل کے باب میں ہے۔ فاضل ہریلوی علیہ الرحمۃ \_ رساله بعنوان"الهادالكاف تصنیف فرمایا آپ کی دوسری کر تقبيل الابهامين "بظاهراتكو ہے کیکن فی الواقع یہ کتاب اُ صول کے استنادیر شخیق کاشا ہکارہے۔ ان ہر دو کتابوں کے

ان ہر دو کمایوں کے فاصل ہر ملوی علیہ الرحمۃ أصول ، پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔وہ علامہ فن حدیث میں امام جلیل اور خاتم اعلیٰ حضرت فاضل ہر ملوی علیہ الرسیوطی کی کتاب الخصائص الکبری ئے ہیں۔

چاند جھک جاتا جدھر کیا ہی چلتا تھا اشارو

26

رح همزیة لسیلمان رلشیخ محمد طاهر ام مجددالف ثانی، وطی،شرح الشمائل لقاری،المیزان لعبد

صطف علی کے موضوع پر اومآ خذین علامہ سیوطی کی صوع پر فاضل بریلوی نے پر مکمل اعتاد کیا۔ علامہ سیوطی کی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بر اقتباس کیا ہے اور تقریبا ہر انسارے ملتے ہیں اور یوں انسارے ملتے ہیں اور یوں کی نعتیہ شاعری کابنیادی میں ہے ۔ دونون کے سیوطی اور فاضل بریلوی کے ہیں خالی نہیں ہے۔ دونون کی سیانیت پائی جاتی ہے عقائد میں اور کلامی مسائل کے منہج متیں اور کلامی مسائل کے منہج وغیرہ وغیرہ اس تناظر میں اگر م

آحاد پر مشمل ہے۔ فن حدیث یہ احادیث کے کئی مراتب اور مول نے بردی محنت سے ملحاظ استدلال، اثبات احکام اور افادہ

. خصائل و فضائل کے حوالے

مائص سے متعلق احادیث احاد

زیادہ تر قبیلہ صنعاف سے تعلق رکھتی ہیں محدثین جو اپنی اصطلاح میں بات کرتے ہیں توان کے بیانات مثلاً بیہ حدیث صحیح نہیں ، اس باب میں کو ئی صحیح حدیث ہم تک نہیں نپنچی ، پیہ مدیث مکر ہے ، یہ حدیث ضعیف ہے ، اس حدیث کاراوی مجول ہے، وغیرہ سے علمی مغالطہ دے کر تأ ثربیہ دیا جا تاہے کہ الی حدیث موضوع ب نا قابل اعتبار ب اور مطلقاً توجه کے لائق نهيس حالا نكه ضعيف اور موضوع ميس زمين وآسان كافرق ہ، حدیث موضوع تو سرے سے حدیث ہی نہیں ہو تی حدیث کا اسے نام وینا مجازا ہے ، اس کے مقابلہ میں حدیث ضعیف حدیث رسول علی ہے گو کہ وہ مرتبہ استدلال میں مؤخر ہے اور پید کہ وہ اثبات احکام میں مفید نہیں لیکن علاء کی غالب اکثریت فضائل کے باب میں حدیث ضعیف کو قبول کرتی ہے۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے اس موضوع پر ایک مستقل رال بعنوال"الهادالكاف في حكم الضعاف" تعنیف فرمایا آپ کی دوسری کتاب "منیر العین فی تقبیل الابھامین "بظاهراگوشے چھومنے کے موضوع پر بي ليكن في الواقع بدكتاب أصول حديث مين احاديث ضعيفه کے استناد پر شخفیق کاشا ہکارہے۔

ان ہر دو کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ فاضل پر بلوی علیہ الرحمۃ اُصول حدیث میں بھی علامہ سیوطی پرزیادہ انحصار کرتے ہیں۔وہ علامہ سیوطی کے مداح ہیں انہیں فن حدیث میں امام جلیل اور خاتم الخاظ مانتے ہیں۔ بطور نمونہ اعلی حضرت فاضل پر بلوی علیہ الرحمۃ کے چند اشعار ، علامہ سیوطی کی کتاب الخصائص الکبری کے تناظر میں پیش کئے جاتے سیوطی کی کتاب الخصائص الکبری کے تناظر میں پیش کئے جاتے

۔ چاند جھک جاتا جد هرانگلی اٹھاتے مہدیس کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

دیکھئے خصائص کبری (ار دوتر جمہ) ا / ۱۳ ۵ ۲۔ بندھ گئی تیری ہواسادہ میں خاک اڑنے لگی بڑھ چلی تیری ضیاء آتش پہ بانی پھر گیا دیکھئے خصائص الکبری: ۱۳۱۱ ۳۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری هیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر اکر گر گیا دیکھئے خصائص کبری: ا

ویسے حصاص ہری ۱۰٪ ۴ یر جعت سمس اور شق قمر سے متعلق فاضل پر بلوی کا انداز ملاحظہ ہوں:

تیری مرضی پاگیا سورج پھرا الئے قدم
تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کیجا پھٹ گیا
ماہ شق گشتہ کی صورت دیھو، کانپ کر مهر کی رجعت دیکھو
مصطفا بیارے کی قدرت دیھو، کلیے اعجاز ہوا کرتے ہیں
سورج الئے پاؤل پلٹے چانداشارے سے ہوچاک
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی
جس نے فکڑے کئے ہیں قمر کے وہ ہے
اشارے سے چاند چیردیا چھے ہوئے خور کی پھیرلیا
اشارے سے چاند چیردیا چھے ہوئے خور کی پھیرلیا
گئے ہوئے دن کو پھرلیا، یہ تاب و توال تممارے لئے
مولی علی نے واری تیری نیند ہر نماز
اوروہ بھی عصر سب سے جواعلی خطر کی ہے
ان ہر دو معجزات کے لئے دیکھئے خصائص کبری : ۱۸۱۱،

میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنگریاں تھی وہ
 جس سے اتنے کافروں کا و فعیۃ منہ پھر گیا
 دیکھتے خصائص کبری: ۱/۳۸۳

٢۔ ہے لب عیلی سے جال بخشی زالی ہاتھ میں

حدائق بخش اور خصائص الحرای کے تقابی مطالعہ سے نہ کور وہالاا شعاراس امر کاواضح ثبوت ہیں کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمة کی نعتیہ شاعری بالخصوص جس کا تعلق خصائص و معجزات کے ساتھ ،اس کا معتدبہ حصہ علامہ سیوطی کی کتاب خصائص الکبری ہے ماخوذ ہے۔

فاضل بر بلوی علیه الرحمة کا سلام "مصطفے جان رحمت په لاکھول سلام "جے اللہ نے بردی مقبولیت بخشی اور عاشقان مصطفیٰ علیہ جس سے روحانی تازگی حاصل کرتے ہیں، اس کے جملہ مندر جات سیرت کی معتد اور متند کتاوں سے ما خوذ ہیں۔علامہ محمد خان قادری نے "شرح سلام رضا" میں اکثر مصادر کاذکر کیاہے۔

رسول الله علیه کی شفاعت اور اپنی امت کے ساتھ آپ علیہ کی شفاعت اور مربانی کے مظاهر کا ایمان افروز بیان جو حدائق عشش میں ملتاہے اس کاسب سے بواساً خذاور منبع علامہ سیوطی کی ایک معروف کتاب "البدور السافرة فی اُ مور الاَ خرة" ہے۔ اس حوالے سے فاضل پر بلوی کے نعتیہ کلام کا مطالعہ آئندہ پیش کیا جائےگا۔

خلاصہ کلام ہے کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ کے علمی کارناموں میں علامہ سیوطی کی کتابوں کے حوالے بخر ت ملتے ہیں ۔ دونوں حضرات میں تجر علمی ، کثرت تالیف کتب، اشاعرہ کے عقائد کی ترو تج ، سلف صالحین کے طریقہ کی اتباع اور دیگر متعدد حوالوں سے کیسانیت اور مما ثلث پائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سیوطی کے حوالے سے فاضل بریلوی کے افکار کامطالعہ محققین کیلئے ولیسی سے خالی نہ ہوگا۔ کے افکار کامطالعہ محققین کیلئے ولیسی سے خالی نہ ہوگا۔ (یہ مقالہ ادار و تحقیقات امام احمد رضا کے زیر اجتمام ہونے والی امام احمد رضا کا نفر نس و و و و و الی میں بڑھا گیا)

نگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں دیکھئے خصائص کبری: ۱۷۵/۲

ان پردرود جن کو حجر تک کریں سلام ان پہ سلام جن کو تحیت شجر کی ہے
سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام
کلے سے ترزبان درخت و حجر کی ہے
دیکھنے خصائص کبری: ۲۳۱،۲۳۰/۱

۸ اینے مولی کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جنگی تعظیم سنگ کرتے ہیں اوب سے تسلیم پیڑ تجدے میں گراکرتے ہیں دیکھئے خصائص کبری: ۲۲۰۰۱، ۲۰۰۱

> 9۔ چاندش ہو ، پیڑ بولیں، جانور تجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم کی سرکار ہے دیکھنے خصائص کبری: ۱۹۱/۲،

> ۱۰۔ کیوں جناب بو هریره تھا وہ کیا جام شیر جسسے ستر صاحبوں کادودھ سے منہ بھر گیا دیکھئے خصائص کبری: ۱۲۲،۱۳۱/۲

اا۔انگلیال پاکس وہ بیاری بیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری جوش پہ آتی ہے جب مخواری تشخ سیر اب ہواکرتے ہیں انگلیال ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں بیاسے جھوم کر ندیال پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ دیکھئے خصائص کبری: ۱/ ۱۱۸ ـ ۱۸۵۸

۱۱۔ ہال سیس کرتی ہیں چڑیاں فرمایاہال سیس چاہتی ہے ہرنی داد
اسی در پر شتران نا شاد گلہء رنج و عنا کرتے ہیں
دیکھنے خصائص کبری: ۱۳۸۸/۲۰۱۳۹ مال تھل کھر دیئے
اللہ جن کوسوئے آسان بھیلا کے جل تھل کھر دیئے
صدقہ ان ہاتھوں کا بیارے ہم کو بھی در کارہے
دیکھنے خصائص کبری: ۱۳۱۲٬۲۸۱٬۱۸۰/۱

العربى الرصين وقد

من نافلة

القارة الباكستانية

وغير الإسلامية .

فكل عالما وكل ً

العربية بقطع النظ

والخطوط التى نىڈ

على المساجد والد

بالدين الحنيف التم

الأولى مهتمين ك

الشريف ، وبذلك

تفصل عن الدين ،

العلم باللغة العربية

الأخص. وفي كل

الضاد ، وهذا من

على اختلافها ، و:

فما كان

وشبه القا

إليه.

إن عناوي

★ (استاذ بكلية لآ داب من جامعة عين مثس،

ں التحر'ی کے نقابلی مطالعہ ثبوت ہیں کہ فاضل بریلوی ص جس کا تعلق خصائص و حصہ علامہ سیوطی کی کتاب

حمة كا سلام "مصطفے جا ن في يورى مقبوليت خشى اور انى تازگى حاصل كرتے ہيں، معتمد اور متند كماوں سے في شرح سلام رضا"ميں

عت اور اپن امت کے ساتھ کے مظاھر کا ایمان افروز بیان ب سے برداساً خذاور منتع علامہ بدور السافرة فی اُمور الآخرة" لوی کے نعتیہ کلام کا مطالعہ

ہر بلوی علیہ الرحمتہ کے علمی

ہوں کے حوالے بخرت ملتے

علمی ، کشرت تالیف کتب ،
مسالحین کے طریقہ کی اتباع

ناور مما ثلث پائی جاتی ہے۔
کے حوالے سے فاضل پر بلوی

ما کے ذیر اہتمام ہونے والی
فی میں پڑھا گیا)

146

# مولانا احد رضا واللغة العربية

بقم وكور حين مجيب المصرى \* بقلم الدكتور حسين مجيب المصرى

من نافلة القول أن نذكر بأن اللغة العربية كانت وما يزال وسوف يكون لها فى شبه القارة الباكستانية الهندية من علو القدر وسمو المنزلة ما ليس لغيرها من لغات الأمنم الإسلامية وغير الإسلامية . فليس بخاف أن ذلك معزوم فى المقام الأول إلى أنها لغة كتاب الله المبين . فكل عالما وكل كاتب وشاعر فى بلد إسلامى لم تكن له ممدوحة عن أن يكون على علم باللغة العربية بقطع النظر عن مقدار تحصيله لها أو كتابته أو نظمه بها .

إن عناوين التراث الإسلامي في البلاد الإسلامية حلها أو كلها باللغة العربية ، بل والخطوط التي نشاهدها على قبور السلاطين والعظماء بالعربية والتواريخ المنظومة التي تكتب على المساحد والسبل وغيرها بهذه اللغة ، وما ذاك إلا أن التعبير بها اعتزاز بها وبالتالي اعتزاز بالدين الحنيف التي عبرت عن أحكامه وأصوله . ونحن لا نعدم قواطع الأدلة على ما نذهب إليه.

وشبه القارة الباكستانية الهندية منذ أن غمرها ظهور الإسلام كان أهلها منذ بدايتهم الأولى مهتمين كل الاهتمام بتحصيل اللغة العربية إبان دراستهم للكتاب المبين والشرع الشريف ، وبذلك اقترنت في وثاقة بالدين ، ولم يكن في الإمكان على حال من الحال أن تفصل عن الدين ، وما استطاع من يدرس دينه دراسته صحيحة عميقة أن يكون في غنية عن العلم باللغة العربية وعلى ذلك كان الاهتمام بتحصيل لغة الضاد عند رحال الدين على الأخص. وفي كل عصر من العصور وحد من رحال الدين من يعالجون نظم القريض في لغة الضاد ، وهذا من الدليل على أنهم حذقوا هذه اللغة بفضل من ترديد نظرهم في كتب الدين على اختلافها ، ونقصد بذلك كتب الحديث الشريف والشرع إضافة إلى تفاسير القرآن المجيد .

فما كان بدع أن يكون مولانا أحمد رضا حان في طليعة من كان له قلم في النشر العربي الرصين وقدرة على تأليف كتب الدين العربية التي عرفها المسلمون أو أكثرهم . وبهذه

\* (استاذ بكية لآ داب من جامعة عين مثمس، قاہر د، معر)

المناسبة يرد على الخاطر قول إقبال الذى درس اللغة العربية ، إنه كان يود لو استطاع أن ينظم الشعر في العربية كما نظمه بالفارسية والأردية .

إن إقبالا عرف أنه أخرج معظم كتبه منظومة بالفارسية رغبة منه في أن يكون لها السيرورة على النطاق الأوسع فشاء أن ينظم بها ليطلع عليه من يقرؤون الفارسية في إيران وأفغانستان وشبه القارة ما من شأنه أن يتسع نطاق المطلعين على كتبه.

ونلتفت بعد ذلك إلى مولانا أحمد رضا حان ، لقد عرفناه منذ بدايته الأولى وهو يجلس بحلس التلميذ من أبيه شديد الولوع لتحصيل اللغة العربية ، ولعله تأثر في ذلك بأبيه نظر إليه مثالا يحتذى ، فقد كان لأبيه باع وقدم راسخة في العربية وبلغ من اهتمامه بها وبنشرها أن أسس مدرسة لتعليمها تسمى " مصباح العلوم ". إن العنوان نفسه لا شك متأثر بحماسته لأنه يرى أنها تلقى الضوء على ما لا ينبغى أن يغيب عن الأبصار والبصائر في الظلام . لقد رآها تكشف عن كنوز من التراث الإسلامي الديني على الأخص .

لقد كتب مولانا أحمد رضا حان أغلب كتبه الدينية بلغة العرب التي أتقنيها أيما إتقان ولم يكن قد زايل شبه القارة ، والظن أن أروع ما جرى به قلمه في النشر العربي مقدمة كتاب العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية ، حاء فيها قوله : " الحمد لله هو الفقيه الأكبر ، والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط ، الدرر الغرر ، به الهدايا ، ومنه البداية ، وإليه النهاية ، بحمده الوقاية ، ونقاية الدراية ، وعين العناية ، وحسن الكفاية ، والصلاة والسلام على الإمام الأعظم الرسل الكرام ، مالكي وشافعي وأحمد الكرام ، يقول الحسن بالا توقف ، محمد الحسن أبو يوسف ، فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ، ووجيز ووسيط ، البحر الزحار ، والدر المختار ، وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ، ورد المختار ، على منح الغفار ، وفتح القدير ، وزاد المفقير ، وملتقي الأبحر ، ومجمع الأنهر ، وكنز الدقائق ، وتبيين الحقائق ، والبحر الرائق ، منه الفقير ، وملتقي الأبحر ، وجمع الأنهر ، وكن الدقائق ، وتبيين الحقائق ، والبحر الرائق ، منه المفقير ، ونور الإيضاح ، وكشف المضمرات ، وحل المشكلات ، والدر المنتقى ، وينابيع الإصلاح ، ونور الإيضاح ، وكشف المضمرات ، وحل المشكلات ، والدر المنتقى ، وينابيع

المبتغى ، وتنوير مغنى للسائلين ، الوافى الشافى ، الوسائل ، لإسعا الآخذين من الشرو وجمع البحرين ، ال والحمد الله رب الوالحمد الله رب الوالحد آخذا بعضه

واحد احدا بعضه النصوص العربية الكد للذهن وإعنات الصناعة التي غالبا اللفظ ، فاللفظ علم ذلك على شعره ال

ويستدل من عنوان بيته وصحابته رضي فهو من نمط الشعر وهنا نجد دليلا ندع

تطاع أن ينظم

) أن يكون لها سية في إيران

ولى وهو يجلس بأبيه نظر إليه ها وبنشرها أن يحماسته لأنه دم. لقد رآها

نسها أيما إتقان مقدمة كتابه كبر، والجامع لنهاية، بحمده الإمام الأعظم مد الحسن أبو لزخار، والدر ح القدير، وزاد ر الرائق، منه ناح، وإيضاح نتقى، وينابيع

المبتغى ، وتنوير البصائر ، وزواهر الجواهر ، البدائع النوادر ، المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغنى للسائلين ، ونصاب المساكين ، الحاوى القدسى ، لكل كمال قدسى وانسى ، الكافى الوافى الشافى ، المصفى والمصطفى المستصفى ، المحتبى المنتقى الصافى ، عدة النوازل ، وأنفع الوسائل ، لإسعاف السائل ، بعيون المسائل ، عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل ، وعلى آله وصحبه ، وأهله وحزبه ، مصابيح الدجى ، ومفاتيح الهدى ، لا سيما الشيخين ، الصاحين ، الآحذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين ، والختنين الكريمين ، كل منهما نور العين ، ومحمع البحرين ، وعلى مجتهدى ملته وأئمة أمته ، خصوصا الأركان الأربعة ، والأنوار اللامعة ، وابنه الأكرم ، الغوث العظم ، ذخيرة الأولياء ، وتحفة الفقهاء ، وحامع الفضولين ، فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين ، وعلينا معهم ، وبهم ولهم يا ارحم الراحمين ، آمين آمين ، والحمد لله رب العالمين " .

وبالنظر في هذا النثر الفنى يتبين لنا انه يتسم بالسلاسة والكلام فيه ينحدر في ماء واحد آخذا بعضه برقاب بعض دونما تكلف أو إقحام . أن جمله قصار على غير ما نصادف في النصوص العربية المنسوبة إلى العرب ، وسجعه يأتي عفوا والمعنى في ظاهر اللفظ يدرك من غير كد للذهن وإعنات للروية . انه خلو من البديع المتكلف لا إفراط فيه في الصناعة ، تلك الصناعة التي غالبا ما تطمس المعنى وتصرفه عن وجهه وتجعل الكلام تلعبا بالألفاظ يهمل فيه اللفظ ، فاللفظ على قدر المعنى لا يكلف الكاتب اللفظ ما لا يحتمل من المعنى و والترتيب بعد ذلك على شعره العربي نورد المثال منه ونمعن النظر فيه .

أن لشاعرنا ديوان كبير تحت عنوان " بساتين الغفران " وهو ما جمعه حازم محفوظ - ويستدل من عنوان الديوان على نوعية محتواه من الشعر ، فهو مديح في الرسول على وآل بيته وصحابته رضى الله عنهم وكذا في مدح أولياء الله ومشاهير معاصريه من رحال الدين ، فهو من نمط الشعر الديني ، صحيح النسبة إلى صاحبة ، وهو فقيه من أهل التقوى والورع وهنا نجد دليلا ندعم به ما سلفناه ذكره قائلين أن التعبير شعرا ونثرا بالعربية كان يرجع في

وبطیب

وبکل ه

قرآنن

وأدم صلات

وأجعل ب

إنه يلوح منه على فرط تعلقه وصحابته . كما أن كما يستحلفه بالرو الله. ويريد للصلاة

وللسياق أا فى أن يؤيده فى دء ويردد مدحه فى دي همدا يا مة با منعم با مولاي بما ما

امنسن وأجب

وبالنظر فی الشعر العربی ، فهو علی کل شطر فیه، الأعم الأغلب إلى الدين القويم. أما أن يقصر مولانا أحمد رضا حان ديوانه العربي على مدح الرسول وآله وصحابته وأولياء الله ورحال المدين فيدل على بت الصلة بين اللغة العربية والدين الإسلامي وشيوحه. وهنا نتبين فضلا لمولانا أحمد رضا حان. انه بتعبيره باللغة العربية جعل كتبه أو دعوته الإصلاحية الإسلامية على نطاق هو النطاق الأوسع ، مما جعله الداعية الإسلامية الحق والفقيه والمفتى الذي يسم الله له أن تكون له الشهرة في بلاد الإسلام والفضل في تعميم الفكر الإسلامي الصحيح عند المسلمين من علماء وغير علماء على حد سواء.

يقول مولانا أحمد رضا حان في الصلاة على النبي ﷺ:

اله ومحبه ومطبعه بحنان ومحبه ومطبعه بحنان ومحبه ومطبعه بحنان وري ما غرد القهري في الأفنان ما اطرب الورقاء بالألمان

وصلاة ربدی دائما و علدی صلی المجید علی الرسول و فضله صلی علیکالله یا ملکالوری صلی علیکالله یا فرد العلی

إنه يعبر في هذه الأبيات عن عاطفته نحو الرسول عليه الصلاة عليه انه لا يصيب صفته ، بل حسبه أن يفصح عن محبته له ، ويريد أن تكون الصلاة عليه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، ويصور هذه الديمومة بهديل الحمائم على الأغصان ، فإنها لا تكف عن هذا من هديلها ما دام في البستان أغصان ، وللبساتين دوام البقاء ما دام للأرض هذا الدوام . انه يريد أن يشرك الناس قاطبة في الصلاة على النبي .

كما يقول متوسلا به ﷺ :

بجلال المتفرد خـــبر الأنـــام محمـــد بكتاب وبالمحدد وبمـن هــدى وبمـن هــدى الحمصد للهتوحصد وصالة مولانصا علصى فصالى العظيم توسط وبمصن أتصى بكلامصه

بی علی مدح العربية والدين ة العربية جعل داعية الإسلامية ضل في تعميم

> . الأكــوان ، بحنــان ي الأفنسان ء بالألمسان

• انه لا يصيب يرث الله الأرض ب عين هذا من دوام . انه يريد

\_\_\_\_أحمد

ــن هــدی

وبطيبة وبمن حصوت وبكل من وجد الرضا قرآننـــا قرباننـــا وأدم ملاتك والسك وأجعيل بيعا أدميد رضيا

وبمنجر وبمسجد مــــن عنــــد رب واحـــد واللها اقسرب شهاهد م علي الدبيب الأجسود عبدا بحسرز السييد

إنه يلوح به متوسلا إليه على أنه الشفيع المشفع عليه الصلاة والسلام ، وهذا يستدل منه على فرط تعلقه بمحبته . ويستطرد به السياق إلى ذكر المدينة المنورة وفيها من آل بيته وصحابته . كما أنه يأمل أن يستحيب الله دعاءه ، ويجعل ذكر الكتاب المبين وسيلته إلى ذلك، كما يستحلفه بالروح الأمين عليه السلام ، والمنبر والمسجد ، وبكــل مؤمــن موقــن فــى مرضــاة الله. ويريد للصلاة على النبي دواما بغير منتهي .

وللسياق أن يمضى بنا إلى توسل الشاعر بالإمام محى الدين عبد القادر الجيلانسي ، أملا فِي أَن يؤيده في دعاءه الذي يتوق إلى أن يكون مستجاباً . إنه يعتز إلى أبعد مدى بـهذا الشيخ ويردد مدحه في ديوانه العربي والأردى ، وها هو ذا يقول فيه رضي الله عنه:

يــــا ذا الأفضـــال عمدا با مفضل عبد القادر مــــن دون ســـــفال جـــد بالأهـــال

يا منعم يا مجمل عبد القادر مولاي بما هننت بالجود عليت امنين وأجب سائل عبيد القيادر

وبالنظر في هذا الشعر العربي نلتفت في التو إلى أنه من نمط مغاير لما نعــهد مـن أنمــاط الشعر العربي ، فهو من النمط المعروف في الفارسية بالمستزاد ، وفيه تزاد بضع جمـل أو ألفـاظ على كل شطر فيه ، ولا بد أن تكون في وزنها ورويها كالشطر الذي سبقها . ويعنينا من هذا الشعر أنه يشير إلى منزلة عبد القادر الجيلاني شيخه الموقر ، فيذكره بكل جميل ويضفي عليه ما يضفى من توقير وتقدير . ولا غرو فهو يأخذ أخذه في طريقته ، وهذا هو الحقيقة التي نسعى إلى تمثلها من إيراد ذلك المثال من شعره في شيخه ، كما أنه في منظومته السلامية يمدح عبد القادر الجيلاني في معرض مدحه للأولياء ، وهو القائل :

فهتى تلوذ بجاهه وتقول يا يا حق يا سبوم يا قدوس يا كم نعمة أوليت ما أنا أهلها وأجلها دين النبى المصطفى أيقظتنى وأنهتنى وعصمتنى وإذا تجلى نور حسن المعطفى أرنى إذا قمرا تضاءل دونه

اللحه يا رباه يا حنان من لا يسوغ لغيره سبحان ومنحت مجانا بلا أثمان والاعتصام بحبل سبع مثانی مما يسئ بأعين ترعانی يوم الجزا فأرم به أعيانی كل الكواكب واختفی القمران

فهذا ما يعرف في فنون الشعر بالابتهال ، والابتهال أحس من الدعاء في حديث شريف ( إن الدعاء مخ العبادة ) ولكن الابتهال في نظرنا أحص من الدعاء ، لأنه الدعاء إلى الله بإخلاص واحتهاد وتضرع .

والمعنى لا غبار عليه ومعلوم أن الابتهال رغبة في الإشارة إلى ضعف الإنسان أمام قدرة الرحمن ، وأن المبتهل إنما يعتقد الأمل بغفار الذنوب وذلك من فرط محبته له ، إنه يلوذ به في محنته ، ويريد أن يكشف كربته ، وعليه فهو لون من التعبير عن عاطفة المؤمن الموقن المذى يأمل من ربه أن يغتفر له السيئات ويحط ما فرط منه في جنبه ، وهذا مظهر لتمام الإيمان وذروة التقوى . ويجرى نفس المجرى قوله :

المی تجاوزت عن سیئاتی فانی عبید فقیر ذلیال

وأمنتنسى إذ تشيب الذوائسب وأنت الكريسم الجلس المواهب

جــد لــی بېډ

وله رثاء

ويلحظ ء

إنه فى هـ خان ، وجده الأء

بعضهم أن السماء مثلا - فهذه مبالغ وهذا ما حرت به ونلتفت ب فرغبوا إليه أن يكت بالعربية في مثل ها

بتعبيره بلغة كتاب فينظمها عفو الخاط المصطفى " :

أكرمبنا

# جـد لــی بجملــی کاســماء أصلــی

نقيا رضيا سعيد العواقب

إنه في هذا الشعر يذكر أباه مولانا محمد نقى على حان وحده مولانا محمد رضا على خان ، وحده الأعلى سعيد الله حان ، كأنما يطلب الرحمة لهم جميعا معه في دعاء وابتهال.

وله رثاء في كثير من أقطاب التصوف الذين حلس منهم محلس التلميـ فسـمع منـهم وأحذ عنهم ، ومنهم الشيخ السيد آل رسول المارهروي :

> هٰذ التاریخ فی التوشیم نظما وهٰذ من کل قطر مثل سطر ولیی طیاهر بر امیام وحید طیائع بحصر امیام

يلوم كأنه البدر الهندير تكن ستا وليس له نظير وصول طيب بدر أمير ودود طائب بدل أجدير

ويلحظ على رثائه أنه لا يركب الشطط في المبالغات التي نصادفها في الرثاء ، كقول بعضهم أن السماء تمطر دما ، ولا أن أركان الدنيا تهدمت ، ولا أن البحار حرت دموعا - مثلا - فهذه مبالغات مرذولة إذا وضعناها في قسطاس الذوق ، كما أنه شعر في التاريخ ، وهذا ما جرت به عادة الشعراء في حين يرغبون في تأريخ وفاة عظيم .

ونلتفت بعد ذلك إلى ما طلب منه بعض أهل العلم الذين أخرجوا كتبا دينية بالأردية، فرغبوا إليه أن يكتب لها تاريخا ، فنزل على رغبتهم ، إلا انه نظم تاريخا بالعربية ، والنظم بالعربية في مثل هذه المناسبات من الدليل على أن الشاعر يريد الإعظام والإجلال ، وذلك بتعبيره بلغة كتاب الله المبين ، ولقد عرف عنه انه كان حاضر البديهة إلى حد بعيد في التاريخ، فينظمها عفو الخاطر . قال في تاريخ كتاب بعنوان : " العسل المصفى في عقائد أرباب سنة المصطفى " :

من أدمد النصوري جاء مبينك

اكرم بنبار ضوءها يجلبو الدجس

ن ترعــانی

ے أعيــانی

ـى القمرانُ

، ويضفي عليه ما

قيقة التي نسعي

لامية يمدح عبد

ماء في حديث لأنه الدعاء إلى

الانسان امام له ، إنه يلوذ به من الموقن السذى بر لتمام الإيمان

الذوائسب ي المواهب

نور الهدى مجر التقى بدر النقى من آل من رضى البلا فى كربلا يبا قوم هذا الدق ، هذا المنتقى عسل معفى باليقين فلم ينذر قبال الرضا أرخ رسالة سبيدى

أضحى لـه حفظالإلـه معينا من أن من خلق المسين حسينا هذا النجاة أن اتخذت مينا بذواقــة ظنا ولا تخمينا هذا هو الحق العريم مبينا

ولا يشقى بسمم لسمم قعيسد

وحيسن ترحسل الأمصار بيسد

وصاحب هذا الكتاب هو الشيخ أبو الحسين أحمد النورى الملقب بميان صاحب القادرى . إن الشاعر يشير إلى نسبه وحسبه لأنه متصل النسب بالإمام الحسين المحلية ويلمح إلى إنه رضى البلاء في كربلاء ، ولا عجب في ذلك فإن واقعة كربلاء ومصرع سبط النبي عليه ألي الله حعل المسلمين أجمعين دوما على ذكر منها.

إن شاعرنا يميل إلى ذكر الصفات تكرارا وذلك ما يستدعى النظر فى شعره العربى على الأعم ، وكأنما يريد بذلك تقوية ما يقصد إليه من معنى ويحتمل أن يكون راغبا فى التباهى بما فى جعبته من ألفاظ عربية ليؤكد أنه بملك ناصية لغة الضاد.

أما فن المديح فله فيه شعر ، إلا أنه لم يمدح عظيما طلبا للزلفى ، ولا أملا فى نوال ، فقد عفت نفسه عما لم تعف عنه نفوس الكثرة الكاثرة من الشعراء . وآية ذلك ما قيل أن أحد أمراء شبه القارة استدعاه ليمدخه غير أنه أبى ذلك وكرهه كل الكراهية وما قبل أن ينقل خطاه إلى قصره .

لقد قصر مديحه على الأولياء وصفوة العلماء ، وهذا ما نقع عليه فى ديوانه الأردى على السواء . لقد مدح ما يربو على عشرين من أهل العلم والفضل ، مثال ذلك قصيدة طويلة عصماء تحت عنوان : آمال الأبرار وآلام الأشرار ، قال فيها :

بمجلسهم تحف طيــور قــدس إذا جلـــو تمســرت الفيــــافي

والملحوظ أنه لا يم المدائح ، وهو الوص وكأنما أراد أن يجع واتفق أن مولانا أحمد رضا ب وقد اعتز بهذا اللق حقا و لم يذكر ضم وعالم أها.

أسسمى بعد

بقيت الأو

شـــهائله :

وقــدوة جم

وما أدراد

وعبسد س

ومن للمؤ

علا لـــملاذ

وعبد المق

إنه يجمع

اله معینا ین حسینا تـم دینا اتخمینا بـم مبینا

ب بمیان صاحب ، فظیمه ویلمح سرع سبط النبی

ی شعرہ العربی کون راغبا فی

ملا فسى نىوال ، ، ما قيل أن أحد ـا قبـل أن ينقـل

، ديوانه الأردى ل ذلك قصيدة

> بم قعیـــد ـار بیـــد

أسمى بعضهم أسماء نظمى بقيدة الأولياء أميسن أحمد شصائله تذكرنا الصحابية وقدوة جمعهم تاج الفدول وما أدراكما تاج الفدول وعبد سيد صدر الفضائل ومن للدق إن تنسب تقل إذ غلاما للحسين وللمظفر وعبد المقتدر أقدرت قدره

وليس الكل يحتمل النشيد أميد أميد أميد أميد الميد المدود سحائبه علي كل تجود أمام الدق ليس له نديد بفضل المجد فضله المجيد بذي صمد إلى العمد استفيدوا نصير ذا وحيد ذا شمود عزيد الدين ذا عر يسود رفيع فوق ما اغتاظ الدسود

إنه يجمع عددا جما من أهل العلم والفضل والدين ويخص كل منهم بعدد من الأبيات ، والملحوظ أنه لا يمدحهم إلا بالتقوى وغزارة العلم ، وبذلك يخرج عن المألوف المعروف فى المدائح ، وهو الوصف بالكرم أو الشجاعة وما إلى ذلك ، فهذه نوعية من المدائح يختص بها وكأنما أراد أن يجعل لهؤلاء العلماء والفضلاء سجلا فى قصيدته التى تجمعهم.

واتفق أن علماء أهل السنة قدموا من أرجاء البلاد واحتمعت كلمتهم على أن يلقبوا مولانا أحمد رضا بالمحدد ، وقد لزمه هذا اللقب الذي عرف به بين أهل زمانه وإلى يومنا هذا . وقد اعتز بهذا اللقب إلى حد أن شكر الله على نعائمه فمنح ولكن في تواضع حم و لم يقل إلا حقا و لم يذكر ضمير المتكلم كأن يقول :

مجدد عصره الفريد محيد متعيد سعيد

وعالم أهل سنة مصطفانا

وفي أخرى يضرب على الوتر نفسه ولكنه يتجه بالكلام إلى نفسه وكأنما وحــد دافعــا يدفعه إلى الرغبة في المزيد فيقول :

مه يا رضا يـا ابـن الكرام الأتقيـا يـا غـرس دوم العلـم والإتقــان دع عنــكهـذا لسـت أهـل بطالــة وانـهض إلـى ما كنــت فيــه تضانـى

إن المعنى الذي يقصد إليه في هذا المثال وسائر شعره معنى لا غبار عليه . وله ولع مرموق بالبديع وهذا ما نعهد في شعر الأعاجم الذين يعجبون بمظاهر البلاغة في شعر العرب . ويستحدم في أحايين ألفاظا غير مألوفة يستمدها من محفوظة من اللغة العربية ، ولكنه في استخدامه لها يختلف عن استحدام أهل اللغة العربية ، فهي صحيحة فصيحة .

وبالذكر حقيق أن ديوانه العربى الذى بين أيدينا لا يحوى كل ما نظم مولانا أحمد رضا فى العربية ، ومازلنا نقع على جديد ومريد ، مثال ذلك ما قام حامع الديوان بنشره فى كتاب له تحت عنوان : " محمد أحمد رضا خان والعالم العربى " . منها سبع أبيات يمدح فيها أباه وحده والإمام عبد القادر الجيلانى ، كما أنه فى بيتين آخرين يتحدث بنعمة الله عليه . وتلك الأبيات ترشد إلى نوعية مدحه الذى ينحصر فى نطاق ضيق أراد ألا يتجاوزه .

ومجمل القول أن شعره العربى حيد العبارة ، مشرق الديباحة ، متين السبك ، يتسم بالفصاحة والسلاسة والتحافى عن التكلف ، مما ينهض دليلا على أنه نظم الشعر بالعربية أساسا وأصلا لا فرعا وعرضا . وبهذه المناسبة نذكر أن من شعراء الفارسية والتركية - مثلا من قالوا شعرا بالعربية وعرفوا بأصحاب اللسانين ، إلا أن معظمهم لم يكونوا في عداد الجيدين لضعف وعجمة في أشعارهم ، وليس الشأن كذلك عند مولانا أحمد رضا حان ، فله عليهم درجة .

لقد قدم مولانا أحمد رضا خان بلاد الحجاز غير مرة وهناك وصل أسبابه بأسباب الفقهاء والعلماء والأدباء فترك في نفوسهم أثرا أطيب من ريح المسك ، وقدروه وبجلوه وعرفوا

فضله بل ومن طلبة إننا نحيى ذ الحاضر والأحيال ا.

له فضله وأعجبوا

القارة وبلاد الحج

يدل على أنه كان

على الكتابة بالعربي

وفتاواه فعلقوا علية

وقني الحج

كما أن ع

**امام احمد ر** بھارتی وزیراعظم مسٹراٹل خراج تحسین پیش کرتے ہو

> ادارهٔ تحقیقات امام احمدرضا سسسه به مصمور معمد معمد معمد

كأنما وجسد دافعيا

, والإتقـــان ليـه تضانى

عليه . وله ولع في شعر العرب . بية ، ولكنه في

ظم مولانا أحمد بيوان بنشره فى بيات يمدح فيها بنعمة الله عليه . حجاوزه .

، السبك ، يتسم م الشعر بالعربية التركية - مثلا -في عداد الجيدين ان ، فله عليهم

، أسبابه بأسباب وه وبجلوه وعرفوا

له فضله وأعجبوا بسلامة منطقه وقوة حجته وغزارة علمه وبذلك عقد الصلة الوثقى بين شبه القارة وبلاد الحجاز مهبط الوحى .

وفى الحجاز توفر على تأليف أكثر من كتاب باللغة العربية فى فترة غير مديدة ، مما يدل على أنه كان مقتدرا على التعبير فى العربية عن مسائل عويصة فى الدين مما يتطلب قدرة على الكتابة بالعربية .

كما أن علماء الأزهر - الذين عايشوه عرفوا فضله - اطلعوا على تآليفه وتصانيفه وفتاواه فعلقوا عليها وجعلوها موضع عناية منهم . كما أن في يومنا هذا نجد منهم من يعرف فضله بل ومن طلبة العلم من يكتبون الرسائل العلمية في علمه وفكره .

إننا نحيى ذكرى هذا العالم الإسلامي الأجل ونسأل الله أن ينفع بعلمه أهل الجيل الحاضر والأحيال المقبلة وما ذاك إلا لأن دين الله له البقاء السرمد .

د / حسين مجيب المصري

امام احمد رضاکی تعلیم ہر مذہب کیلئے رہنماہے (بھارتی وزیراعظم) بھارتی وزیراعظم مسٹر اٹل بہاری واجپائی نے اپنے ایک بیان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال ہریلوی رحمۃ الله علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہاہے کہ امام احمد رضابریلوی کی تعلیم ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کیلئے رہنمائی کرتی ہے (بھارتی ٹیلی وژن نیوز)

# 

امام احدر ضابر بلوی کا کر دار

انگلتان کے ایک مشہور متشرق پروفیسر ای اے کب (۱۹۲۲ء) نے اپنی کتاب اسلاک کلچر، ISLAMIC CULTURE میں لکھاہے:-

"تاریخ اسلام میں بار ہاایے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کاشدت سے مقابلہ کیا گیا ہے لیکن بایں ہمہ وہ مغلوب نه ہو سکااس کی بڑی وجہ سے کہ صوفیا ، کا انداز فكر فورا اس كى مدد كو آجاتا تقاادراس كواتن قوت و توانائي عش ديتاتها كه كوئي طاقت اس كامقابله نه كرسكتي تحتى" (ص: ۲۲۵)

يروفيسر واكثر محمد اسحاق قريثي (واكس جانسلر، محى الدين اسلامی یو نیورشی، آزاد کشمیر (۱۹۹۸ء) بیان کرتے ہیں:-"رر صغير مين اسلام آيا، صوفياء كافيضان عام موا، مقامي آبادی ، سطوت اسلام کی تاب نه لاسکی اور قبول کرنے کی راہ چلنے لگی اقتدار نے ان کو کسی مقابل آویزش کا حوصله نه دیا مگر ماور اتی طرز حیات کا فریب ساجی روبول کوے کیف کر تارہا، جب قوت باہمی پیکارے کھو کھلی مونے لکی تو صدیوں کا کینہ نظریاتی مفالطوں کاروپ دھار نے لگا۔ ہندو مت کی ویدانت اور ہندو قوم کا ملفوف طرزات نباطره كاشے لگا۔ خالق كا ئنات كى ب یایال قوتول کوبر بها، وشنواور شوکی صور تول بیس محصور

کیا جانے لگا تور سالت کی عفت وعظمت کورام و کر شن ، کے کمرور وجود میں تلاش کیا جانے لگا۔اس طرح مقام كبريائى برسے بھى ايمان الصنے لگا يسے ميں ايك اور ججته الاسلام ميدان جماديس درآيا\_بريلي كي سرزمين سے اٹھنے والا یہ وجود اثبات حق کی رزم آرائیوں کاوہ سپوت ثابت ہواجس سے فریب خور دگی کاراسا تاریو د بحر گیا" (ص: ۲۱-۲۲) مجلّه امام احد رضا کا نفرنس

مولانا عبدالجبار رجبر اعظی نے اینے مقالہ میں امام احدر ضاخال کو یول تذکره کیاہے:-

"مسيح موعود كے نام كافئد مويامدى معبود كے نام كا، شان نبوت کی تو بین کا ہویا فضائل رسالت کی تنقیص کا ، نیچریت کا ہویاد ہریت کا تقلیدی ہویا غیر مقلدیت کا تفضیلیت کا ہو یا رافضیت کا ،خار جیت کا ہو یا بدعتیت کا ، ان تمام فتوں کے سینوں میں اس کا قلم اسلام دستیت کی شمشیر و سنان بن کرم اُز گیااور اس کی زبان حق ترجمان اسلاميون كيلئ سيرين كني"

روزنامه جنگ ۲۰جون ۱۹۹۸م

معاشرہ کیا ہے ؟ چوھدری غلام رسول ایم ، اے (عے 19ء) لكھتے ہيں:-

"معاشره معاشرت کے لفظ کی ایک صورت ہے جس

6..... مساوات 7..... قرآن میں اعلان مساوات 8....احماس ذمه داري

5.....امر بالمعروف ونهي عن المي

کے معنی ہیں مل جل کرز

(Sociology)

مخصوص معانى ركفتى

دونول معنول میں استعال

نسل انسانی کو معاشر ہ یعخ

ہے اور محدود معنول میں

جاتاہے'(ص:۱)

F.H. Giodings نے معا

"معاشره ياساج أيك إ

افراد کا مجموعہ ہے جوہم

منا پر مشتر که مفادات کیل

تعاون کریں"۔

اسلامی معاشرہ کیا ؟ اس کی کیا

غلام رسول (عرك 19ء) اسلام

خصوصیات ہیں جو دنیا کے کسی مو

1....وحدت نسل انساني

2.....عملی انتحاد کی بدیاد

3.....وحدت فكرانساني

4....احرّام انسایت

اسلامی معاشر و حسب ٔ

يں:-

9....خدار سی

40

\* (بيذ ماسر كور نمنث باتى اسكول د هنى كلال منذى بياء الدين)

ن وعظمت کورام و کرشن یا جانے لگا۔ اس طرح ٹھنے لگاایسے میں ایک اور در آیا۔ بریلی کی سر زمین ن کی رزم آرا ئیوں کاوہ ب خوردگی کاراسا تاریود ئه امام احد رضا کا نفرنس

منظمی نے اینے مقالہ میں امام

إمهدى معبود كے نام كا، ئل رسالت كى تنقيص كا يدى ہوياغير مقلديت كا و کا مفارجیت کا ہو یا کے سینول میں اس کا قلم ن بن كرم أتر كيااوراس كي ئے سپر بن گئی" روزنامه جنگ ۲۰جون ۱۹۹۸م سول ايم ،اے (عرصواء)

مالیک صورت ہے جس

کے معنی ہیں مل جل کر ذندگی بسر کرنا۔ لیکن عمر انیات (Sociology) میں معاشرہ کی اصطلاح اینے مخصوص معانی رکھتی ہے اسے وسیع اور محدود دونوں معنول میں استعال کیا جاتا ہے۔وسیع معنی میں نسل انسانی کو معاشرہ لینی سوسائی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور محدود معنول میں اس سے مراد گروہ لیا جاتاہے'(ص:۱)

F.H. Giodings نے معاشرہ کی تعریف یوں کی ہے:-"معاشره باساح ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کا مجموعہ ہے جوہم خیالی کو پیند کریں اور اس منا پر مشتر کہ مفادات کیلئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں"۔

اسلامی معاشره کیا ؟ اس کی کیااہم خصوصیات ہیں ؟ چوھدری غلام رسول ( عرع 19ء ) اسلام کے معاشر تی نظام کے تحت کھے

اسلامی معاشرہ حسب ذیل خصوصیات کا حامل ہے بدوہ خصوصیات ہیں جود نیا کے کسی معاشرہ میں نہیں یا کی جاتیں:

1.....وحدت نسل انسانی

2.....عملی انتحاد کی بیداد

3.....وحدت فكرانياني

4....احرّام انبایت

5.....امر بالمعروف ونهى عن المعر

6..... مساوات

7..... قرآن میں اعلان مساوات

8....احساس ذمه داري

9....خدار ستی

"ہر معاشرہ چاہتاہے کہ وہ سدازندہ رہے چھلے چھولے۔اس کے اندرخوشحالی کا دور دورہ رہے ۔معدیں اور دوسرے ندہی ادارے آبادر ہیں۔ان کے افکار وعقائد، نظریات وروایات روبہ ترتی رہیں۔علوم وفنون میں وسعت پیدا ہواس کے ترنی وریثہ کو استحام حاصل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟

ہم آنے والی نسلول کو کس طرح اینے خیالات اور جذبات واحساسات سے آگاہ کر سکتے ہیں ؟اس کا صرف ایک ہی جواب ہے:

معاشرے کے بقاکیے ممکن ہے؟ جسٹس ایس-اے

رحنٰ" نظر بدیا کتال اور نصالی کتب " میں اس عنوان کے تحت

تعلیم کے ذریعے (ص: ۱۸۵)

10.....اطاعت رسول عليه

11.....ثرف انبايت

لکھتے ہیں :-

ڈاکٹر ذاکر حین (۱۹۲۳ء) اس حوالے سے یول تجزیر کرتے ہیں:-

" تعلیم دراصل کی ساج کی اس جانی یو جھی ، سوچی معجى كوشش كانام بجواس لئے كرتى ہے كه اس كا وجودباتی رے "(ص: ١١٠)

روزنامه جنگ کی ۲۰ جون ۱۹۹۸ء کی اشاعت میں وبياچه : جامع الافكار، ص: ٣٠، ك حوالے سے مذكور ب:-"امام احدر ضاکی ایک ہزار سے زائد تصنیفات (مطبوعہ وغیر مطبوعہ ) کے جائزہ کے بعد محققین کی قطعی تحقیق کے مطابق میات بورے و ثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ایک سوسولہ (۱۱۲) قدیم وجدید، دین واد لی اور سائنسی علوم پر امام احمد رضا کو وسترس حاصل

کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

"اسلام مادی وروحانی ہر لحاظ سے ایک عالمگیر تحریک رحمته اللعالميني ب\_مسلمان ايك عالمكير ملت بي \_اس تحريك رحمته اللعاله ينهى كى بدولت انهول نے تقرياً أخم سوبرس تك اقوام عالم كي قيادت كي -اك میں جمالیاتی ذوق بیداکیا ۔ انہیں حریث و اخوت ، مساوات و تكريم انساني حسن ، اخلاق و ثقافت كى اجميت كا احماس وشعور دلایا۔ سب سے بردھ کریہ کہ انہوں نے انہیںان کے حقیقی اللہ ہے روشناس کرایا" (ص: ۷) موصوف متیجه اخذ کرتے ہیں:-

تھم مانو اللہ اور رسول کا۔ کچ

نہیں آتے کا فر۔ ( آل عمر الز

يروفيسر ڈاکٹر محمد مسعوداحمہ ا

"امام احد رضا کو اسلام

عشق رسول علي حام

مسلمان کی دین ترقی،

معاشی و عمرانی استحکام

كاميابيال وكامر انيال وابه

میں حذبہ عشق رسول علق

اس کی طرف بوں اشارہ کیا۔

بيه فاقه کش جو م

روح محمد علي اس

فكر عرب كو د.

ابرام کو حجاز ،

کریم علی کے بعری اوہ

معجزاتی و نورانی پہلو کے بلند

شائل کواحاطہ ، تحریر میں لا

تترلی کا شکار ہونے سے بچایا۔

اورروحانی خانقاه پر بلی ہے ا

كوترانے كيلئے جو كچھ ضروري

مورنمنث اردو گالج کراچی

ديني مدرسه " جامعه منظر الا

میان کرتے ہیں:-

يروفيسر عبدالنعيم

امام احردضاكابي

مغربی استعار کی

"اسلامي ثقافت كى روح رحمته اللعالسينى ہے۔حب رسول علي اسلامي ثقافت كى أيك امتيازى خصوصيت ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے۔ اس جذبہ محبت کی بدوات ایک مسلمان دنیا کے تمام مسلمانوں کو ا پنا بھائی سمجھتا ہے ---- اس رنگا رنگ اور ہو قلمول ثقافت میں ایک چیز جوسب سے زیادہ نمایاں اور اس کی وحدت کی علامت اور زندہ ثبوت ہے وہ حب رسول علی ہے۔ (ص: ۱۲۹-۱۷۹)

قرآن فرماتاہے:-.

قُلُ إِن كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُو نِي يُحُبِبُكُمُ الله و يَغْفِرُ لَكُمُ ذُ نُو بَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ٥ قُلُ أَطِيعُواللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّو أَفَإِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكُفِريُنَ ٥

ترجمه :-اے محبوب تم فروادو که لوگول اگر تم الله کو دوست رکھتے ہو تومیرے فرمانبر دار ہو جاؤاللہ تمہیں دوست رکھے گااور تمهارے گناہ عش دے گااور اللہ عشنے والا مربان ہے تم فرمادو کہ

تقي"(ص:۵)

(اخبار میں ان مذکور وبالا ۱۱ اعلوم کی فہرست ہے مگر اختصار کے با عث بان نہیں کی حاربی)

اسلامی معاشرہ کیلئے اسلامی تعلیم بنیادی شرط ہے م-ح-الف (١٩٩٨ء)روزنامه جنگ ميل لكھتے ہيں:-

"امام احد رضا مسلمانول كيليح اسلامي تعليم كوبنيادي

ابميت دية تقع تاكه بر فرديه جال سكے كه: وہ کیاہے؟ ، اس کادین کیاہے؟ ، ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد : ، الله عزوجل اوررسول عليه كي پيچان موني حايي تاكه ايك "اجتماعي ذبن" تيار مو سكے \_وه ضروري سمجھتے تھے كه ابتدائی مر طلے میں طلبہ کے دل میں عظمت رسول علیہ کا نقش بھایا جائے اور نصاب ایسار کھا جائے کہ دین و دنیا دونول کیلئے مفید ہو۔وہ انسان کو مشین کا ایک کار خانہ ہانے کے قائل نہ تھے بلحه انسان کوانسان منانے کے قائل تھے۔ساری شرابیول کی بدیاد اور جرانسان کاانسانیت کے درجے گرجاناہے۔

امام احمد رضاخال کو ہندوستان کی آزادی کی فکر تھی وہ دین کے بدلے آزادی کا سودا کرنے کیلئے ہر گزیتار نہ تھے آپ نے مسلمانوں کو سیاسی استحکام کیلئے ہدایت کی کہ مسلمان اپنے معاملات كابابهم فيصله كريس-امراء اور صاحب ثروت مسلمان اسے بھا تیوں کیلئے بیک کھولیں ۔ بنگای حالات میں مسلمان اپی قوم کے سواکس سے کچھ نہ خریدیں۔علم دین کی تروت کو اشاعت كرس-

مسلم معاشره كونبي رحمة اللعالمين عليه كي محبت اور عشق کی بدیاد پر استوار کرنے میں امام احدرضا خال کی کو ششول کو خصوصی مقام حاصل ہے۔

ڈاکٹر نصیر احمہ ناصر اپنی مایہ ناز تصنیف"اسلامی ثقافت"

ے ایک عالمگیر تحریک ناکی عالمگیر ملت ہیں می بدولت انہوں نے اعالم کی قیادت کی۔ ان نہیں حریت و اخوت ، خلاق و ثقافت کی اہمیت کا مریہ کہ انہوں نے شناس کرایا" (ص : ک)

نہ اللعالمین ہے۔ حب

ایک امتیازی خصوصیت

اعلامت ہے۔ اس جذبۂ

دنیا کے تمام مسلمانوں کو

رزگار نگ اور یو قلموں

نیوت ہے وہ حب رسول

عرا)

آبعُو نى يُحببُكُمُ
 مُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّ حِيمٌ
 فَإِنْ تَوَلَّوُ افَإِنَّ اللَّهَ لاَ

یہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست اواللہ تنہیں دوست رکھے گااور مخشے والا مربان ہے تم فرمادو کہ

تهم مانو الله اور رسول کا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو الله کو خوش نہیں آتے کا فر۔ (آل عمر ان ۳۱: ۳۳) پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد (۱۹۹۸ء) لکھتے ہیں :۔
"ام احمد رضا کو اسلام کی عظیم انقلائی قوت ، جذبہ عشق رسول علی اسلام کی عظیم انقلائی قوت ، جذبہ عشق رسول علی اسلام کی عظیم انقلائی توت ، مسلمان کی دین ترتی، ساسی کامیائی، علم کی ترویج ، معاشی و عمر انی استحکام اور ثقافتی و تمدنی ہر طرح کی معاشی و عمر انی استحکام اور ثقافتی و تمدنی ہر طرح کی کامیابیال وکامر انیال واستہ ہیں "(ص :۵)

مغرفی استعار کی یہ ندموم سازش تھی کہ مسلمان میں جذبہ عشق رسول علیہ وکال دیا جائے،علامہ مجمد اقبال نے اس کی طرف یوں اشارہ کیاہے:-

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد علی اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرگی تخیلات اسلام کو جاز و یمن سے نکال دو اسلام کو جاز و یمن سے نکال دو امام احمد رضاکایہ تجدیدی کارنامہ ہے کہ آپ نے نبی کریم علی کے بخری اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ ساتھ مجوزاتی و نورانی پہلو کے بلند و بالا کمالات نبوت اور فضائل و شائل کو احاط ، تحریر میں لاکر ملت اسلامیہ کی روحانی اقدار کو تترلی کا شکار ہونے سے جایا۔ آپ نے اپنی علمی درس گاہ بریلی اور دوحانی خات کی کوترانے کیلئے جو کچھ ضروری تھادہ سب پچھ کیا۔

پروفیسر عبدالعیم قریشی (استاد شعبه سیاسیات، وفاقی گور نمنٹ اردو گالج کراچی ) امام احمد رضا خال کے قائم کردہ دین مدرسہ "جامعہ منظر الاسلام بریلی "کے عنوان کے تحت میان کرتے ہیں: -

"جضرت مولانا احدرضا خال بريلوي رحمته الله عليه بر صغیر کے ان علائے دین میں سر فہرست ہیں جنہوں نے اینے عشق رسول علی کے حوالے سے خاص شرت یائی ہے۔ مولانا احدر ضاخال صاحب نے جامعہ منظر الاسلام بریلی بھی اس مقصد کے تحت قائم کی تھی۔ کیونکہ ان کے خیال میں دینی تعلیم کے دیگر ادارول میں توحید پر تو خاص زور دیا جاتا تھا تاہم مقام رسالت کو واضح کرنے کیلئے کچھ کو تاہی برتی گئی۔اس معاملہ میں دارالعلوم دیو بعد کے علماء سے مولانا کے چنداختلافات بھی تھے۔ مولانا یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ دیومد کے علماء کی اکثریت کا مگریس کی سنواتھی جبکہ حضرت مولانا دو تومی نظریہ کے نقیب سے اور اگریزول اور ہندوول سے کسی قتم کے تعاون اور اشراك عمل كوسخت البندكرت تصرابذا انهول نے ایک دینی مدرسہ جامعہ منظر الاسلام پریلی کی بیاد ڈالی یہ مدرسہ بہت جلد مسلمانوں میں معبول مو کما" (ص: ۲۸)

فاضل استاد (شعبہ سیاسیات) اس جامعہ کے مندرجہ ذیل اہم مقاصد میان کرتے ہیں :-

1 ..... دين تعليم كافروغ

2..... توحیدور سالت کے پیغام کی ترویجواشاعت

3..... مسلمانوں کے اصلاح عقائد کی جدو جمد کرنا

4..... جعلی اور نام نهاد صوفیااور پیرول کی سرگر میول کی روک تھام

5..... نعت گوئی کا فروغ

تحریک آزادی میں جامعہ منظر الاسلام نے شاندار کرداراداکیاہے چنانچہ موصوف استاد لکھتے ہیں:-

43 ...

" جامعه منظر اسلام سے وابسته طلبه اور علماء کی اکثریت نے آعے چل کر تحریک آزادی باالخصوص تحریک یا کتان میں اہم کردار ادا کیا۔دارالعلوم دیومد کے علاء فضلا کی بوی تعداد کا مگرس کی مسنوا تھی تا ہم جامع منظر الاسلام کے وابستگان میں شاذو نادر ہی کوئی ابیابوجومسلم لیگ کے مقاصد بوراکرنے کیلئے سرگرم عمل نہ ہواہو۔اس مدرسہ کے فارغ التحصیل طلبہ کے علاوہ مولانا کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بیشتر اصحاب تحریک آزادی کا ہر اول دستہ اور دو توی نظریہ کے نقیب ثابت ہوئے "(ص:۸۸)

جامع منظر الاسلام نے دینی اور فکر لحاظ ہے بر صغیر

"لكم دينكم ولى دين٥ (تهمیں تمهارادین اور مجھے میر ادین) (الکافرون: ۹)

کی صورت میں قرآن یاک کی صدا سنائی۔متحدہ قومیت کے ای دور میں معاشرے کی اصلاح، مسلمانوں کواپنے قد موں پر کھڑ اکرنے، غیروں کی قیادت میں چلنے کی جائے اپنی مسلم قیادت خود چننے اور ان کے سیای اور ند ہی شعور اور ملی حميت كوجيًا في كيلية آپ في درج ذيل تصانف پيش كيس :-1 ....انفس الفكر في قربان البقر

2 .....اعلام الاعلام بان مندوستان دار الاسلام

3 ..... تدبير فلاح ونجات واصلاح

4....دوام العيش في أئمة من القريش

5.....المجة الموحمنه في آيية المتحنه 6....الطارى الدارى لهفوات عبدالباري

الم احد رضا خال کی ان تصانیف کے ذریعے مسلمانوں میں دو قومی نظریہ کاشعور اجاگر ہوا۔ قومی درجہ کے جو مسلمان رہنما گاندھی کی قیادت میں متحد تھے،امام احمدر ضاخال اور آپ کے عقیدت مندان کی کو ششوں کے ذریعے ایسے تمام رہنماؤں کوانی غلطی کا حساس ہوا۔ متحدہ قومیت سے علیحد گی ہو ئی اور اس طرح یا کتان کی خالق جماعت مسلم لیگ کو بہت حمایت اور تقویت ملی اور بر صغیر یاک و بهند میں الگ اسلامی مملکت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی جس سے اسلامی معاشرہ کی تفکیل ممکن تقی۔

تمام اکارین سے نمایا کروا

قوت"آل انثرياسي كانفرنس

آل انڈیا سی کا نفرنس مار

(۱۹۹۳ء ، سابق صدر:

"جس زمانے میں کابینہ و<sup>،</sup>

ہے مل کر سیای مساک

زمانے میں بنارس میں <

محدث علی یوری کی صر

جلسه منعقد ہواجس میر

سات بزار علماء اور دو

شرکت کی .....

ہے بوی اہم بات پیرے

اعلان كياكه اب أكر قائد

وستبردار هو جائين توبهي

ان کی موافقت نہیں کو آ

دعوت دی گئی تھی لیکن وفد

کرلی بھی اس اجلاس میں قائد

گیا تھا۔اس کا نفرنس کی اہمیت

اسلم لکھتے ہیں"را قم آثم دیو۔

اس کے باوجو دیہ عرض کرتا ہو

برا اثر تھا۔ خود لاہور میں تح

کے علماء میں سے مولانا محمد

اشر فی نے جو کام کیاوہ محتاج تعا،

یر صغیر کے طول و

اس سني كانفرنس

لا بور لكھتے ہيں:-

بر صغیریاک و ہند میں اسلامی مملکت کے قیام کیلئے جتني بھی تحریکات چلیں ان سب کا مقصود بدعااسلامی معاشر ہ کا

محرم ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی فرماتے ہیں کہ تح یک ترک موالات کے بعد بریلی کمتب فکر کی قیادت مولانا تعیم الدین مرادآبادی (امام حدرضاک تلمیذوخلیفہ)ک ہاتھوں میں آگئی تھی انہوں نے اپنی جماعت کے کام کووسیع کیا ان کی ہر شاخ پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہوگئ۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے پنجاب کے آرگنائز ر مولانا ابوالحسنات كوابك خط ميں لكھاتھا۔

"جمهوري اسلاميه كوكسي صورت بھي باكستان كے مطالبہ ہے دستبر دار ہونا قبول نہیں خواہ جناح خوداس کے حامی نہیں ہو تا"۔

یہ امام احد رضا خال کی ہی کوشش اور اینے عمد میں

جوبی ایشیا کے مسلمانوں بر گرے اثرات مرتب کئے۔ آپ کے ظفاء اللفره نے اسلامی تشخص اور دو تومی نظرے کے احیاء كيلے مر يوركوششيں شروع كيں۔آپ نے ہندومسلم اتحادكى قیام ہی تھا۔ تح رکات کی گر ماگر می دیکھ کر مسلمانوں کو

رہیں یاندر ہیں۔ کبینٹ مثن تجاویز سے مارا مقعد حاصل

لباری سالاند آه

ان تصانیف کے ذریعے
اجاگر ہوا۔ قوی درجہ کے جو
اجاگر ہوا۔ قوی درجہ کے جو
شوں کے ذریعے ایسے تمام
متحدہ قومیت سے علیحدگی ہو
جماعت مسلم لیگ کو بہت
پاک و ہند میں الگ اسلامی
جس سے اسلامی معاشرہ کی

اسلامی مملکت کے قیام کیلئے امقصود مدعااسلامی معاشرہ کا

سین قریش فرماتے ہیں کہ
لی کتب فکر کی قیادت مولانا

رضا کے تلمیذو خلیفہ) کے
ان جماعت کے کام کو وسیع کیا
بدو جمد میں مصروف ہوگئی۔
پنجاب کے آرگنائز ر مولانا

ی صورت بھی پاکستان کے مخواہ جناح خوداس کے حامی نجادیز سے ہمارا مقصد حاصل

ہی کو مشش اور اپنے عمد میں

تمام اکابرین سے نمایا کردار تھا جو مسلمانوں کی الگ سیای قوت"آل انڈیاسی کا نفرنس"کے قیام کاسببہا۔

آل انڈیا سی کانفرنس مارس کے متعلق برو فیسر محمد اسلم (<u>۱۹۹۳</u>ء ، سابق صدر شعبہ ، تاریخ پنجاب یونیورشی لاہور لکھتے ہیں :-

"جس زمانے میں کابینہ وقد ہر عظیم کے سیای رہنماؤل سے مل کر سیای مسائل کا حل طاش کررہا تھا ای زمانے میں بنارس میں حضرت پر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو اجس میں پانصد کے لگ بھگ مشائخ، سات ہزار علاء اور دو لا کھ کے قریب سنیول نے شرکت کی سب سات ہزار علاء اور دو لا کھ کے قریب سنیول نے شرکت کی سب اعلان کیا کہ اب آگر قا کداعظم بھی مطالبہ پاکتان سے اعلان کیا کہ اب آگر قا کداعظم بھی مطالبہ پاکتان سے دستبردار ہو جائیں تو بھی سی کا نفر نس اس معاطے میں دستبردار ہو جائیں تو بھی سی کا نفر نس اس معاطے میں ان کی موافقت نہیں کو گئی" (ص: ۵ سم سے ۲ سم)

اس سی کا نفرنس میں کابینہ وفد کے ارکان کو بھی دعورت دی گئی تھی لین وفد نے مصروفیت کی بناء پر معذرت کرلی تھی اس اجلاس میں قائد اعظم کی مکمل جمایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کا نفرنس کی اہمیت کے متعلق موصوف پروفیسر مجمہ اسلم لکھتے ہیں "راقم آثم دیوبندی محتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اسلم لکھتے ہیں "راقم آثم دیوبندی محتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کے باوجودیہ عرض کر تا ہوں کہ ان مشل خاور علاء کا عوام پر بوا اثر تھا۔ خود لا ہور میں تحریک پاکستان کیلئے بریلوی محتب فکر کے علاء میں سے مولانا محمد حش مسلم اور مولانا غلام الدین اشر فی نے جو کام کیاوہ عناج تعارف نہیں"

یر صغیر کے طول و عرض میں بریلوی کمتب فکر کے

علاء نے تحریک پاکتان کیلئے جو سر توڑ کو حش کی اس کا آغاز بریلی ہے ہی ہواتھا اس لحاظ ہے امام احمد رضاخاں کو:

"The Most Prominent Pioneer of Freedom کا مقام حاصل ہے۔ آپ نے بر کی سے ہندوول اور اگریزوں کی تہذیبی آمیزش سے پاک ، خالص اسلامی معاشرہ کے قیام کیلئے ، اپنوں برگانوں کی پروا کئے بغیر ، دو قومی نظریہ کا احیاء کیا مسلمانوں کو الگ تنظیم سازی پر ماکل کیا۔ ہندوستان کو "دارالعرب" کے جائے "دارالاسلام" قرار دے کر ، ہجرت کرنے کی جائے اس خطہ پر اسلامی معاشرہ کے قیام کر ، ہجرت کرنے کی جائے اس خطہ پر اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے قامی جماد کے علاوہ عملی کو ششیں بھی کیں۔بالا آخر اسلامی مملکت کے قیام کی مسرت نصیب ہوئی۔

جمال ایک طرف امام احد رضائے مشرکین سے
اتحاد توڑنے اور مرتدین کا ساتھ چھوڑنے کا حکم دیادہاں ساتھ
بی امام احمد رضائے مسلمانوں کے اپنے معاشرے میں پھلے
ہوئے مکرات دبدعات کی ذیر دست مخالفت کی اور خرافات کی
شخ کئی فرمائی۔ آپنے اپنے عمد کے مسلم معاشرے کو پرائیوں
سے پاک کرنے کی مسلمل سعی کی۔اسلامی معاشرے کی اصلاح
کاجو تصور آپ کے ہال ملکادہ آپ کے کسی اور ہم عصر مصلح کے
ہال نہیں ملتاہے۔

آپ نے اپنے ملفو ظات میں عور توں کے مزارات پر جانے کے متعلق فرمایا کہ انہیں سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔

مزارات پر فاتحہ کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مزار کوہا تھ نہ لگایا جائے۔نہ یوسد دیا جائے اور طواف بالا نفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ آپ فرماتے ہیں غیر خدا کو سجدہ حرام ہے۔

آواب زیارت روضہ انور علی کے متعلق فرماتے ہیں کہ جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے چو، خلاف ادب ہے دیوار کریم کو ہاتھ لگانا، چٹنا، زمین چومنا سب نا مناسب عمل ہیں۔

زائر کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ جاہلوں کے فعل سے دھوکہ نہ کھائے۔

قبر پرچراغ جلانے کو اسراف قرار دیے ہیں سوائے اس حالت کے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کیلئے وہاں بیٹھ یا قبر سرراہ واقع ہو۔ فرماتے ہیں مزارات پرعود ولوبان ، اگر بتنی جلانے سے بھی احتراز کرنا چاہیے کیونکہ خوشبوکی میت صالح کوکوئی حاجت نہیں۔

صالحین کی قبروں پر چادر ڈالنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چادر جب پھٹ جائے تودوسری ڈال دونہ کہ یہ لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا جائے۔

آپ میت کے گھر عور توں اور مردوں کے جمع ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے ہوتے ہوئے کھانے پینے اور میت کے گھر کواس عمل سے زیربار کرنے کے متعلق عدم جواز کا فتو کادیتے ہیں فاتحہ کی چیز سامنے رکھ کر ہی فاتحہ پڑھنے کو ضروری قرار دینے کو آپ شریعت مطہرہ پرافتراء سیجھتے ہیں۔

فرماتے ہیں مردہ کا کھانا صرف فقراء کیلئے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں سید منع ہے۔ سوئم، چہلم ، برس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ خیال غلط ہے کہ متعین دنوں میں ہی ثواب زیادہ ملتا ہے۔

چوں کے سر پر اولیاء کے نام کی چوٹی ر کھنا ہے اصل و بدعت قرار دیتے ہیں۔

چاندی کی انگونشی ایک تک کی ، ساڑھے چار ماشہ ہے

کم وزن کے علاوہ زائد چاندی، سونا، کا نبی اور پیتل کی انگو تھی کو مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں۔

عور تول کوبے محابا گھو منے پھرنے ، نامحرم مردول کے سامنے آنے سے روکنے کیلئے آپ نے رسالہ مروج النجاء لخروج النساء تصنیف فرمایا۔

فرماتے ہیں پیرسے پر دہ واجب ہے جبکہ محر منہ ہو۔ خیرات کی چیزول کو چھتوں ، کو تھوں پر پھینکنے کو شر ودسئیات اور د کھاوا قرار دیتے ہیں۔

نکاح کے متعلق آپ فرماتے ہیں یہ غلط مشہور ہے کہ محرم و صفر میں نکاح کرنامنع ہے۔ نکاح کسی مہینہ میں منع نہیں۔

سیادی کے وقت خالی پھولوں کے سرے کو جائز قرار
دیتے ہیں۔گانےباہے کو حرام قرار دیتے ہیں۔
فراکفن و سنن کو چھوڑ کر متحبات و مباحات کے پیچھے
گےر ہے والوں کی نیکیوں کو آپ مر دود سمجھتے ہیں۔
شریعت وطریقت کی الگ الگ تقسیم کار د فرماتے ہیں
اور شریعت کے سواسب راہوں کاباطل قرار دیتے ہیں۔
انجام کار رستگاری کے واسطے آپ صرف نبی کو
مرشد جانتے ہیں۔گھروں میں تصویریں لگانے کو سختی سے منع

موسیقی کے ساتھ قوالیوں ہے آپ روکتے ہیں۔ امام احمد رضاخال نے نہ صرف ان بدعات کے خلاف نبیعیں میں تاہمیں ہوں۔

نبانی وعظ و پرچار کیا بلحہ قیمات کے زیادہ تر موضوعات پر آپ نے الگ الگ جامع اور مدلل رسائل بھی تصنیف فرمائے۔

: ڈاکٹر محمد مشمل الدین (۱۹۹۳ء چیئر مین ڈیپار ٹمنٹ آف ماس کمیو میکیشن) مجلّہ امام احمد رضا کا نفرنس" کے نام ایک

پیغام میں لکھتے ہیں:"آپ نے اسلامی معاشر
رسوم ورواج سے پاک کہ
تحریروں کو دو قومی نظ
استعال کیا آپ کو بجاطو

ڈاکٹر سراج احمد ' یونیورسٹی آف کانپور ، بھارے ہیں :-"اسلامی معاشرے کے

انجام دیا ہے اور کس طر

برائیوں سے پاک کرنے
اسلامی معاشرے کی اصلا
بال نہیں ماتا"۔ (ص ۲:
ڈاکٹر عبد الجباد:
"امام احمد رضانے اہل بد
سامرا جیت اور دہریت
کافر بتایا۔ جن کے کفر
وقت خاموش رہتا۔ آب
فرمائی "۔ (ص : ۲۹، مجلّہ
معاشرے کی اصلاح کیا۔
معلم معاشرے کی اصلاح کیا۔
وعلی تحریک یا کتان کی بدیاد
وعل تحریک یا کتان کی بدیاد

نى اورپيتل كى انگو تھى كو

، پھرنے ، نامحرم مردول بے نے رسالہ مروج النجاء

په محرم نه ہو۔ برتجينكنے كوشر ودسئيات اور

تے ہیں یہ غلط مشہور ہے ہے۔ نکاح کسی مہینہ میں

ں کے سرے کو جائز قرار یے ہیں۔ تخبات ومباحات کے پیچھے ور مجھتے ہیں۔ لگ تقسیم کار د فرماتے ہیں ں قرار دیتے ہیں۔ اسطے آپ صرف نی کو

و کتے ہیں۔

ف النابد عات کے خلاف زیاده تر موضوعات پر آپ ئ تفنيف فرمائے۔

ہیں لگانے کو شخی سے منع

اواء چيئر مين ۋيپار شمنٺ ما کا نفرنس" کے نام ایک

يغام مين لكهة بين:-

"آپ نے اسلامی معاشرے کی برائیوں اور غیر اسلامی رسوم ورواج سے پاک کرنے کی جو سعی چیم کی اور اپنی تح رول كو دو قومي نظريد ادر مسلم نشاة ثانيه كيلية استعال کیا آپ کو بجا طور پر اس صدی کا سب سے بردا ساج سدھارک اور مجتد قرار دیا جا سکتا ہے " (ص:۲۲)

ڈاکٹر سراج احمد القادری (۱۹۹۲ء) ریسرچ سکالر يو نيورشي آف كانپور ، بهارت "معارف رضا" ميں رقم طراز

"اسلامی معاشرے کے متعلق آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس طرح سے اسلامی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی سعی، پیم کی ہے اس طرح اسلامی معاشرے کی اصلاح کا تصور کسی دوسرے کے ہاں نہیں ملتا"۔(ص :۱۰۲)

واكثر عبد الجبار جو نيجو (١٩٩٣ء رئيس كليه فنون سندھ يونيورشى) بيان كرتے ہيں:

"امام احمر رضانے الل بدعت و ضلالت ، قادیانیت ، سامر اجیت اور دہریت کارد فرمایا ،جو کافر تھے انہیں کافر ہتایا۔ جن کے کفریر تمام عرب و عجم یکار اٹھا۔ بڑے بڑے مفتیان لرزاٹھے پھریہ کیسے ممکن کہ مجدد وقت خاموش رہتا۔آپ نے باطل کی نقاب کشائی فرمائی " ـ (ص: ٢٩، مجله امام احدر ضاكا نفرنس)

حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا خال نے نہ صرف مسلم معاشرے کی اصلاح کیلئے ملک گیرممم چلائی بلحہ آپ کا فکر وعمل تحریک پاکستان کی بدیاد بها جس میں مسلم معاشرہ کو حقیقی

تعبیر ملنا تھی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اینے معاشرہ کے ہر شعبہ میں اسلام کی عمل داری کی توفیق عطا فرمائے۔(آمین حجاہ سید الرسلين عليك.

# كتاب نامه

ال

ترجمة القرآن ازامام احمر ضاخال ، كنزالا يمان ۲

احمدر ضاخال، امام: احكام شريعت مطبوعه كانپور ٣

احدر ضاخال ، امام: فآوى افريقه ، كاشف بك دُيود ، كل سم\_

الس-اے- رحمان جسٹس: نظریہ پاکستان اور نصافی کتب، \_۵

پنجاب فيكسث بك يور دُلا مور

غلام رسول چوهد ری: اسلام کامعاشر تی نظام، علمی کتاب خانه \_4 ار دوبازار لا جور عرك اء

رضی حیدر، خواجہ: دو تومی نظریه کے حامی علاء اور ڈاکٹر \_4 ا شتیاق حسین قریشی ہورتی اکیڈی کراچی ۱۹۸۲ء

روزنامه جنك: اشاعت خصوصى: المم احمدر ضا الديش \_^ کراچی ۲۰ جون، ۱۹۹۸ء

عبدالنعيم قريثي ، پروفيسر: تحريك پاكتان، فريد بك سينر ار دوبازار کراجی

> ما منامه الميزان: المام احدد ضانمبر، بسبشى \_1+

ما منامه كزالا يمان : تحريك بإكتان نمبر ١٩٩١ء و في رود \_11 صدربازارلا بوركينت

مجلّه المماحد منا كانفرنس: ادارة تحقيقات الم احد رضا ١٢ (ریکل) صدر ، کراچی ۱۹۹۳ هه، ۱۹۹۳ء

عِلَّه الم احمد رضا كانفرنس: اداره تحقيقات الم احدرضا، ١٣ (ريكل) صدر، كراچي (١٩٩٨ء)

محمر اسلم، بروفيسر: تحريك بإكستان، رياض مر اورز، ار دوبازار \_114

محمد فاروق القادري : فاضل يربلوي اور امور بدعت ، يزم فيضان دضاكرلا بسبكى

محمد مسعود احمد، بروفيس ذاكر: فاضل بربلوى اور ترك ١١ موالات، ضاالقر آن بيلي كيشنزلا بور ٨٨٠١ء

معارف د ضا ٩٩٢ء : اداره تحقيقات امام احمد رضاكراجي 14 \_11

نصير احمد ناصر ، ڈاکٹر: اسلامی ثقافت ، فیروز سنز لا ہور

\_10

بہت ہی اصرار کرنے پر آپ۔
"عزیزی مجید اللہ اگر آپ
کہ منقبت بارگاہ رضا میں
کہ ان شاء اللہ میں آپ کہ
اور ایس منقبت پیش کروا
اردو زبان میں سی عقید
ہوگی"

میں حیرت اور است انفرادیت کیا ہوگی جس کے علیہ الرحمہ نے اپنا میہ خیال خ فرمایا کہ: "جو منقبت میں پیش کرو

ہیان نہیں ہوگابلعہ میں:
مشتل ہوگی ان شاء اللہ
چند خوبیاں ہوں توان کو
وہ تو ایک مجموعہ کمالار
کرتے اور کہنے والے کہتے
جائے گا کہ حق تو ہیہ ہے
خوبیاں چند اشعار میں کو بیاں چند اشعار میں کے
اب میں نے بیار اوہ کیا
منظوم تبصرہ پیش کرول
گایا منظوم تبصرہ پیش کرول

ار تبه : دُاکِرُ مجیدالله قادری میشنوی آفتاب افکار رضا" "مثنوی آفتاب افکار رضا" اذ : حضرت علامیش بریلوی

قسنط اول

حضرت مشس بریلوی ہے اس نیاز مندنے ایک بار پھر این اس دیرینه آرزو کااظهار کیا که حضرت اس سال" معارف رضا" 1998ء کے شارے میں آپ کی طرف سے ایک منقبت امام احمد رضا محدث بریلوی کے اوصاف و کمالات سے متعلق ضرور جابتا ہوں ۔ اس دفعہ احقر نے کافی ضد کی کہ حضرت جب تک آپ منقبت کاوعدہ نہیں کریں مے اس سال معارف رضا بھی شائع نہیں ہوگا۔ حضرت مش بریلوی علیہ الرحمه نے اپنی طویل علالت اور رفیقہ حیات کے انقال کے بعد كى دندگى كاعذر شرعى پيش كيااگرچه اس عذر ميس آپ حق جانب بھی تھے کہ رفیقہ حیات محترمہ سکندر پیم بنت حافظ عبدالسعید خاں مرحوم کے ۱۹۹۳ء میں انقال کے بعد آپ مسلسل بسار رہے جس کے باعث ساعت اور بینائی پر بہت زیادہ اثر پڑا اور كرور بھى ہو گئے ليكن ميں جاہتا تھاكہ آپ كے قلم سے اس سال "معارف رضا" کے لئے منقبت کھوا ہی لول چاہے مختصر ہی كيول نه بهواور طبيعت كو ديكي كرباربار سوچنا تفاكه كجرتبهي موقعه ملے پانہ ملے اس لئے اب کے میں نے بہت زیادہ منت ساجت کی اور آپ کواعلی حضرت کی محبت کاواسطہ بھی دیا آخر کار میرے

حضرت علامه استاذ الاساتذه مثمس الحسن مثس بريلوي ( التوفى كاسماه / كوواء) سے ميرے نياز مندانه تعلقات تقریا ۱۵ ارسال قائم رہے اور تادم آخرین برلمحہ آپ کی شفقتوں میں اضافہ ہو تار ہا۔ اس النفات کے باعث را قم الحروف ہر ماہ میں ایک دود فعہ شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں ضرور ہو تا اور آپ کے علمی و اولی نکات سے بھی بمر وور موتال بى نياز مندانه شفقتول مين راقم السطورن كى بار حضرت کی خدمت میں بید عرض پیش کی که بر صغیریاک وہند کے متعدد شعراء کرام نے امام احدرضا علیہ الرحمہ کو منظوم ندراء عقیدت بعنوان منقبت پیش کیا ہے لیکن آپ کے رشحات قلم سے بیر خدمت ابھی تک منظر عام پرند آسکی اور آپ نے ابھی تک کوئی منظوم نذرائۂ عقیدت پیش نہیں کیااگر چہ نثر ے میدان میں آپ کے کئی تحقیق مقالات امام احد رضا کی مخصیت اوران کے علوم و فنون پر شائع ہو چکے ہیں۔ حضرت مش بریلوی علیه الرحمه میری گزارش کوبرایر نالتے رہے اور کوئی نہ کوئی عذر پیش فرمادیتے جس کے باعث احقر خاموش ہو

# ِ : وُاكْثرُ مجيدالله قادري

اس نیاز مندنے ایک بار پھر هرت اس سال" تمعارف ں آپ کی طرف سے ایک کے اوصاف و کمالات سے احقرنے کافی ضدی کہ ، نہیں کریں مے اس سال حضرت مشمس بریلوی علیه م حیات کے انقال کے بعد ں عذر میں آپ حق مجانب يجم بنت حافظ عبدالسعيد کے بعد آپ مسلسل بیمار ئى پرېست زياده اثر پڙا اور آپ کے قلم سے اس سال ہوا ہی لول چاہے مختصر ہی سوچتاتھا کہ پھر تبھی موقعہ نے بہت زیادہ منت ساجت اسطه بھی دیا آخر کار میرے

بہت ہی اصرار کرنے پر آپ نے حامی بھری اور مسکر اکر فرمایا:

"عزیزی مجید اللہ اگر آپ کی بہت ہی زیادہ خواہش ہے

کہ منقبت بارگاہ رضا میں پیش کروں تو اطمینان رکھئے

کہ ان شاء اللہ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا

اور الیی منقبت پیش کروں گا کہ آج تک الیی منقبت

اردو زبان میں کی عقیدت کیش نے پیش نہیں کی

ہوگی"

میں حیرت اور استعجاب میں پڑگیا کہ اس منقبت میں انفرادیت کیا ہوگی جس کے بارے میں حضرت مشس پر ملوی علیہ الرحمہ نے اپنا میہ خیال ظاھر فرمایا ہے۔ میرے استفسار پر فرمایا کہ:

"جو منقبت میں پیش کروں گاوہ صرف چند اوصاف کا میان نہیں ہو گابلتہ میں جو کچھ کہوں گاوہ صد ہااشعار پر مشمل ہو گی ان شاء اللہ تعالیٰ، کیو نکہ اعلیٰ حضرت کی چند خوبیاں ہوں توان کو چند اشعار میں بیان کر دیاجائے وہ تو ایک مجموعہ کمالات سے کہ انسان بیان کرتے اور کہنے والے کہتے کہتے تھک جائے پھر بھی یہ کما جائے گاکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا۔ پس بیشمار جائے گاکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا۔ پس بیشمار خوبیاں چند اشعار میں کس طرح بیان کی جائے ہیں۔ اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اعانت اعلیٰ حضرت کے آپ کے علوم و فنون اور گرانمایہ تصانف پر ایک منظوم تبصرہ پیش کروں گا،اس کو آپ منقبت کہ لیجئے کہا منظوم تبصرہ پیش کروں گا،اس کو آپ منقبت کہ لیجئے گای منظوم تبصرہ یان شاء اللہ مثنوی معنوی کی بحر میں گایا منظوم تبصرہ یان شاء اللہ مثنوی معنوی کی بحر میں

یہ تبصرہ کچھ عرصے بعد آپ کی نذر کر دول گا"

یہ سن کر مجھے بہت ہی مسرت ہوئی اور ساتھ ہی حیرت بھی کہ حضرت مش نے بایں ضعف و نا توانی کس قدر اہم اور مشکل کام سر انجام دینے کاعزم کیا ہے۔اس خوشی میں احقر نے استاد محترم حضرت مشس بریلوی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔

الحمد للد! وعدے کے مطابق ادیب شہیر حضرت علامہ مشس بر بلوی علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کے علوم وفنون اور ان کے تصانیف پر ہزاروں اشعار پر مشمل ایک انتائی طویل تبصرہ بعنوان:

### "مثنوی آفتاب افکار رضا"

نظم فرما کرنہ صرف اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیا بلعہ اپنی بالغ نگاہی دیدہ وری اور شاعر انہ صلاحیت کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے۔ آپ نے اس منظوم تبعرہ اور جائزہ میں امام اہل سنت مجد د دین و ملت حضرت امام احمد رضا خال قادری برکاتی محدث بریلوی کی قرآن و حدیث فنمی ، فقہ حنفیہ پر بے مثال دسترس کو بوے د کشی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ نے ساتھ میں ساتھ کنزالا بمان کی خوبیول کی بھی صراحت کی ہے اس کے علاوہ امام احمد رضا کی فقہی کتب اور دیگر علوم و فنون کی کتب پر بی بری خوبی سے منظوم تبعرہ فرمایا ہے۔

حضرت مش صاحب کے اس منظوم تبصرہ میں ایک منفر د خصوصیت سے کہ فاوی رضوب کی جلداول میں جو "خطبہ الکتاب" ہے اس کی خوبیوں کو بھی اجاگر کیا ہے اور امام

احمدر ضاخال بریلوی علیه الرحمہ نے اپندلیغ خطبہ میں صفت ایمام و توریہ سے کام لیتے ہوئے نوے (۴۰) کتب خنی کو حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول علیہ اور منقبت کی اصطلاحات میں جو تر تیب دیا ہے حضرت سمس نے بہت ہی دکش انداز میں خطبے کی ان (۹۰) کتابول کاذکر فرمایا ہے اور ہر کتاب کے تعارف میں ۱۵ سے ۲۵ - اشعار کھے ہیں یعنی (۹۰) عنوان پر آپ نے میں ۱۵ مید اور نعت رسول مقبول علیہ کھو دی ہیں۔ اہل ذوق حضر ات یقینا حضر سے سمس بریلوی کی اس کاوش سے بہت زیادہ محظوظ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا اپنا دیوان غربیات جو ہجرت کے بعد ضائع ہو گیا تھا حضرت نے چند ماہ میں مشوی کی ہزار سے بھی زیادہ اشعار پر مشمل ایک طویل ترین مشوی آقاب افکار رضاتر تیب دے کر اپنا نیااور منفر د دیوان خود مدون

راقم السطور شاعر تو نہیں جو اس مثنوی کی شعری خواکت اور فلت کو معرض بیان میں خواکت اور نکات کو معرض بیان میں لا سکے اور ان و شواریوں کو سمجھا سکے جو حضرت مثم صاحب علیہ الرحمہ کو اس چھوٹی ہے جر میں ان گوناگوں مضامین اور تصانیف اعلی حضرت کا تعارف کرانے میں پیش آئی ہوں گ۔ تصانیف اعلیٰ حضرت کا تعارف کرانے میں پیش آئی ہوں گ۔ ان و شواریوں کو ایک مائع نگاہ شاعر بی سمجھ سکتا ہے اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد وہی ان پر صحیح معنوں میں تبصرہ بھی کر سکتا مطالعہ کرنے کے بعد وہی ان پر صحیح معنوں میں تبصرہ بھی کر سکتا ہے احترکی نظر میں یہ ایک منفرد کارنامہ ہے اور مثنوی کی دنیا

میں ایک اضافہ ہے۔

حضرت سنس بریلوی علیہ الرحمہ نے جب بیہ کام مکمل کر لیا توایک خواہش کااظہار کیا کہ اس مثنوی آ قاب افکار مضا کو کتابت کراکر شائع کیا جائے۔ احقر ان کی زندگی میں کو سنش کر تارہا مگر ان کی حیات میں ان کی اس محنت کو پائے سخیل تک نہیں پنچاسکااور مسودہ یوں ہی رکھارہ گیا کہ اچانک ان کا امارج کے 194ء کووصال ہوگیا۔

وہ جو اک مقدمہ نگار تھا، وہ جو اک ادیب شہیر تھا جسے کہتے تھے مثم بریلوی ، بیراس کی لوح مزار ہے (حضرت مثم بریلوی)

احقر کو حضرت کے وصال کے ساتھ ساتھ اسبات کا شدت سے غم تھا کہ ان کی ایک دیرینہ خواہش زندگی میں پوری نہ کر سکایمال تک کہ سالوں گذر گئے یہ مسودہ ایما ہی رکھا رہا گراب راقم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مثنوی آفاب افکار رضا کو قبط وار ماہنامہ معارف رضا میں شائع کرنا شروع کروں تاکہ سال میں یہ مثنوی کھل ہو جائے ۔ پہلی قبط میں چار عنوانات ہیں لیعنی ابتدائیہ ، تعارف اعلی حضرت ، علم قران و حدیث اور فقہ پر منظوم تبصرہ شامل ہے ۔ دعا گو ہوں کہ خداوند کریم حضرت مشمی بر ملوی علیہ الرحمہ کی روح کو اعلیٰ علیمن میں اعلیٰ وار فع مقام عطا فرمااور ان کی عقیدت رضا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔

قبول فرما۔

تونے ہی گم گر۔
رہبری کے واقم
جن کے خاتم
ہم خطا کاروںکا
ہو سلام ان
پیٹولیانِ اسّت
قصر ندہب
ان تمامی نام

تيري

تک

ثنا تیری

كہال

آج

باغبان علم و وه مجدد حظ نذکره ان کا

ال

رحمتين

و نمایاب ان کا

»ન્દ્ર જ

بیر آغاز ہر صدائے نغمہ آک فقیہہ بے بح رائق آپ

## که محمد باری تعالی همه موه

طرح اس راہ کو میں طے کروں بارب طرح تيري عقل چگو<u>ں</u> پيحول و **زات** تيري زيول خوار لكهى کا بھی حق اک وصف ث گئی بهوا منمله لطف 4 بھی بحرم ٔ تیرا ، ب تيري كه لكھتا ہول کمال فهم و ذکا، تيري ہوش ہے حواس 2 متيل لنتے هم گرده رابول د ين داست ان کی ہے شان نزول **2** تيري رسول وا سطے رېبر ي العاشقين مر او نبيل شفيع خاتم بیں جانال جاك المذ 9 بن گئے اتباع جاگا كاروك كا لول آل نياز ولنواز بطر ز 1 اصحاب الن سلام سلام پیثیوایانِ ملت رہنمایان 4 سلام المتت 4 وعالمان قفر وقار فاصلاك استنوار کے . كارول \_ سلام يخته اور نویس سلام تامدارول تمامي اك 1, مجھے بھی چھ صدقے میں \_ رحمتين كري نازل خدا الن عبقرتي منير باغبان امير خير الواري عزت بإسبان رضا 21 مجدد مخقر تذكره 4 يهال اك 5 4 اتحكن جمال خورشيد £ 6 كمال n ال نمایال

# مه معمد في تعارف امام احمد رضا و مهموم

13 محتمى نغمه آغاز مرا وليذبر K. آتی ہے يردول شيريں \_ \_ اوا ساز صدائے گل و لال زبان تيرا مثال , رش رائق آپ ايك حقير مامنے میں ذره

۔ الرحمہ نے جب میہ کام لہ اس مثنوی آفاب افکار ۔ احقر ان کی زندگی میں ان کی اس محنت کو پائے مہی رکھارہ گیا کہ اچانک

اک ادیب شمیر تھا

می کی لوح مزار ہے

مزت مس بریلوی)
کے ساتھ ساتھ اس بات

برینہ خواہش زندگی میں
گئے یہ مسودہ ایباہی رکھا

ذی آفتاب افکار رضا کو
کرنا شروع کروں تاکہ
کے رہائی قبط میں چار

کرنا شروع کروں تاکہ
مخرت ، علم قران و
مدوت کو اعلیٰ علیین میں
ال روح کو اعلیٰ علیین میں
ال روح کو اعلیٰ علیین میں
خر رضا کو این بارگاہ میں
خر رضا کو این بارگاہ میں

"کنز" کی به کی به کی دروزمر"ه کی فطاہری اوصاف کے علوم کی معلوم کی معلوم

#### ~~~ જ

قر آل بعد حقیقت م خود بجائے 4 مدار دین 4 روايت 4 رضا کو اس كقا کا استدا ال تعقب ہو اس باد لا ئل والن راز منكر شاذ , 57 سند میں 97 معلل 97 لىتى -يى و حونڈھ حُسن میں yî . روايت فتؤؤ 2 الن تائر ئي لاتے نص اگر لاتے

فضل کوه کاه وار سامنے تامدار 4 جهان طغرائے جس ار ژنگ \_ 3 و فن چيل مامنے حسيس 6 تيري ہیں قابل \_ ذكر میں مقعولات منقولات کی بر حنے کیے جرات بھلا منقولات معقولات، ے فكر انتخاب تو تہی بس پيلے ذ کر 7 5 د ين

# مع معمد ﴿ علم قرآن اور حضرت رضا ﴾ محصوم

ہی کا شرف قر آن اس 0 K. ہے سوا 4 ايمال" قرآل کا دو کنز كمال مثال بے يقينأ <u>ہ</u> قرآن آسال میی نهيں مبيل تو قر آن وين 5 ترجمه 4 قرآل اس شافی ز جے ر فعت میں عيال 97 نهال 3. <u>ب</u> اللى تقذيس اوا تر جے ير ملا لعيني **9**7 ĸ. وہ آنے خدا پر جس تنزيهه یائے نہ لفظ میں بھی آنے آئے حق کا اس میں ذکر کوئی لفظ یائے صفات يائے . وہ شاك اميں ' حق تنز يه نہ كرنے 5 n شانِ إغف يبطح ہول میں دماليت شانِ 2 أيمان تقاضے شاك نبي اوا ہول \_\_ اس n شامل خاص ادائے اک دايطے د بنی میں رے *پي* قرآن میں ر فعت کا ہے کا بارا ہے کرے اس کو للمستحس بيال نهال میں باكيال ېل جولانيال حضرت شان 24 بي ببغھ الثا مال مترجم وه وين بي حم خامكار ہوکہ ديا كمه . 74. راه تذز انبياء كيا مثمر گئی ناصواب خر تادانی راه كہ ىن اک سمجھ اک گمال 4 کاری، ہیں کو 9 المين المين تامل ، کج روی ء ، جن کو لغز شيں کی ملحوظ رکھا ہر مي دو کنز" آپ شاك عكم مرتبه

کی مخقر عيال 2 بيل يمال خوبيال «کنر·» ۶. کی ہں معنوي زباں کانِ بر ملا فصاحت طرز اوا 4 • حسن بيال ij كيف تىنىم، بإكيزه زيال گمال كوثر . • کی رعايت روزمء شاك میں رکھتا بمي 7 تر جمول یی \_ ېل اس ظاہری اوصاف شال 2 حاضر کے شايان ترجمال 5 حاضره علوم

# مهموره ﴿علم حديث حضرت رضا ﴾ مهموره

دين . ېدى مصطفي شارح علم يفنا قرآل 4 حديث بعد کم ہے عيال اس سے 5 قر آل 1 وين 5 میں ہے بيال حقيقت سليم عظيم ز بهن كو اس 170 4 مانتا اک فن خور بجائے 4 نظر لئے گری \_ <u>~</u> اس شرط قدر مس اس 1 وين ہے مدار فتميں شار ان دو سے مدار 1 ورايت ہ جمال نمایال فتأوى كمال بھی ہے حاصل میں اس كو 1 ے ذ*يثان* سيد قرآل حديث یا ے 4 استدلال 5 کی للطحيح 03 **%** رائے تنقيح L yî. yî. ہیں ، نص التزام ركھتے 6 حكمه كلام ئيل r كرتے میں اس محال راوی ہے صحت جيفينا ہے فن الرجآل ال اساء والن راز *شی*ں نقص خفيف منکر ہو ہی حصيا ضعيف ال يا بو وه شاذ نقص عيال تاويل t 5 4 تاخن نهال كيبا میں ىي n منقظع نعيب 5 راوي غريب وجه l ŗ r 57 معلل تتقى کہیں لىتى سىتى روايت ہوتا بیں ژرف نگاه واسطے کچھ وجبہ ال  $\angle$ میں لصحيح نہ تقا امتياز أور سارے ë فكر جمات میں روات و ذكر n 97 روايت كتنى سهی تو ر يکھو مذكور، بن ني احاديث میں 2 فتؤول ان 37, بل ہے . قول اسی ثابت إكرتي کی اس تائير ښ لاتے فحر کرتی ہے لطيف قوي كو اس كوئى ضعيف لاتے آگر وه بل

ہے کاہ وار نے ار ژنگ چیں ) تیری رفغتیں ا جرات کرے ناب فکر ہے

#### 2000

كو 0 K. ملا مثال یے يقينأ د ين مبيل تو کی عيال اوا آئے حرف 1 نہ يائے آنے لهيل يائے وه حطے \_ ايمان اوا شامل اس نهال جولانيال غضب بائے برخر تواب اثل کاری، ، جن کو جكه ر کھا ٦

میی. چار ٠: بي مطلق مجهتد مطلق مجهتد سوتم ، مجتهتد بانی اربعه ال بعد ېل ابو بوسف مجلس تخ تخ كرتة ž. تقي مطلق مجهند 2 مجتدين ندابب طحاوى بي 57 بي كرتي حنيفه \* عالى مجتهد کی تصني ال هُش كتب ظاہر 8 نوادر نام تقنيفات کی ال محسن 77 ر آپ ظاہر <u>\_</u> کام تمت اور كيا ہمت كانى قررب کے شارح اس

میں

أمل

قيد

ے وہ طرق کرے کی ہیں اس کو حُسَن چنر ایک شال بيال ديية ثرن نظر کی ہے گواه کیتی ہے شاك کی طرق ڈ ھونڈھ ان استدلال آتی \_ ښيں میں شاذ معلل Ĺ 3% 97 نظرول میں ياك محفوظ حدیث \_ طبقات تق زریں معاجيم و حبانيه بإئ ہیں صحاح • ارباب مصنف اور صلاح کی فتحر رس میں دور متوك سأدي ېل شووكن حاشيت چو ستتر صحاح بي 4 \_ كار ندرت زاويئے بي 4 اللمعات اشعنة \_ اس حاشيه سوا فزا بجحت 4 بهبت فن . تھا الغرض مصطفيا فكر محور حديث ىن رضا کے اس فن میں جو فيض الايرار سيل بي

# مه به مهم ﴿ علم فقه اور حضرت رضا ﴾ مهموم

آئين مر چشمه فقته عقل آگاه متيل ſ. 4 = اس و مین احكام 2 نقته ممكن 6 غير ، کرول ے شار میں آشكار فقنه 5 سرمايئر . 9 \_ اميل ë و قار كبار اسلاف وه د شحات فقلم کی پیر کے بمار قيامت t ير قراز \_ . اور بجا جس فقير، مآخذ 5 وين 1. وار حيار ېل مدار \_ اس ماو قار يعني قرآل، أجتهادات سننت عالى خوش و قار قياس , عيار قر آن نص مآخذ ہی عار 1. بي ملا خير الوري سنت ازال بھی اجتهادات قياس بي مرسله و 6 ياس *-*مجتند ضرور شرط برائے قر آن سننت 9 اسے n عبور غور و ابيا تخزيج خوب کہ 37 مسائل ہے كرمتك استخراج آسال ليعتى كام سکے 6 فوزِ n تاكه **9**7 نہیں قر آن سنن وتكھيے صر تح میں آثار کو نہیں اگر یی سننت كوتى 4 CL. میں نہ اور اس اژ فكر اجتتاد يجر كام 1 ے طرو کو شامل قياس أور

اليقيس ايك 4 ىيى بس کوئی برتر نهيں شق میں سے اس مالك والا مقام حنيفيه متقى أمام بي 21 چوتھے روشنی فيجيلي فقه کی 4 الن فقته منريحب بي \_ نظر ېل \_ خنيفه ~ متين اک میں ہر ال گامزن کی باتی 2 01 نہیں ہر گز عدول كرتي ے ال 2 طق ين اصحاب . کرخی اصحاب جقاص، سعيد تقليد اشنباط تام Ļ, اور باليقيس £ يوسف، ابو فطن فكر صاحب فقيه أبن ثمل لئے \_ נו," فقته تاج لتے \_ مخزن ہیں لمت 5 فقته شاگردوں نے تاليف *3*? \_ ال میں ہے صفحول کام د شوار اک چنر فی المذہب، مجتهد يک لتے شوون 5 كبا موسوم "کافی" بجر کو اس ر فیق قرنِ شروع رابع كقا مشتل ربی مولد 5 اصفهال الن گیا مل الاتمه خطاب 6

شرع د یں مدار حيارول نهي. بي فتم مطلق أولين مجهتد 4 مطلق امام مجهتد حيارول بي **~** امام شافعي سوتم، مجتهند لیمی مذاهب باتى بي أربعه مجتهد منتسب \_ الن بعد زفر ېل أور \$ بوسف، ركن مجلس ر کین تخ تخ 6 تفريع 57 حُسن ë مطلق 8 \_ اصول ہیں *3*? مجهتد مذاهب \_ مجتهدين ال بعد حاكم طحاوى رازی شهيد , بي بھی تخزيج مرام با بي كرتة جانشيں حقيقي \_ حنيفه ¥ حسن عالى مجهتد ىلن £ کی باليقين تقنيفات عالى ال ظاہر کتب روايت نام ت تواور 2 ً باقی نام ر ہیں نسے . کی تفصيل تصنيفات تام ال محسن شهيد حاتم 3. بي آپ \_ ظاہر متوك روايت نے كبيا ہے اور كام فطانت و**ن**ق د يق كار جب ے قرنِ لكهي میں كافي شارح خوش ہیں محمد بيال \_ اس كرائى كتاب املا میں قيد

ایک کی شال کی اك نگاه باليقين محفوظ تقي اربلب صلاح شووكن زاويئے بي فزا بجحت فكر رضا الايرار بي

### 200

متيں عقل میں آشكار كمار اسلاف ير قرار أور \_ باو قار خوش عيار خيرالورى ياس ہ عبور 1 كرسكے L فوزِ مرام لصحيح 09 اژ كوئى میں شامل

مولانااحدرض اسلام کے عظیم فقیہ اور مذ کے تحفظ ، مسلمانوں میں ترويج واشاعت اور مسلماً کے تحفظ کیلئے آپ کی ہ جانے کے قابل ہیں۔ آپ نے بر صبّ اور سربلندی کے لئے اپنا کا زياده توجه علم اور بنرمندأ مسلمان مفكرين ميں منفر ہی مسلمانوں کو پہت کارا كرنے كاشعور دياس سليا ہیں جو آپ کی ذہانت ، فا بي\_(1) كفل الفقيه الفاهم معاشرہ کی تشک کے رسم ورواج کو سختی ۔ قائم رہنے کی تلقین فرما تعلیم حاصل کرنے کی <sup>ط</sup> فرماتے ہیں۔ «غير دين کياليي تعل ریاضی ، ہندسہ ، حسار ذلك ضروريات ويد ممانعت نهين خواه كح سيصنا كوئى حرج ركلتان

\* (وائس بانسلر كراجي يونيورش)

فيض آج ہے. اس 6 جاري قرنِ چهارم ريا وور تقليدي أعثاد طرز گئے 8 مبسوط كافي منتشر چر نام ہوا بھی ہو ئیں د گیر أور معتبر \_ متون فقه ېل احمدِ مقام والا بي شبه ب 4 معتبر 5 عام اور اس متن 4 متنول میں بہت جإرول رىي بالا نظير شرح کی ہمیے کی پھر باو قار ال أور سلسله جارى مدتول ربإ بھی لعيني 37 أور فتؤى ُ كار میں ہیں فقيهول فيصله یکی 5 ہ سسي تحقى تعداد فتاوى سات جمله گئے میں وا صدبول פנ بحد فقيهاك راغب مم نبيل 2 97 گمال قدىمى فتاوی بي *پ*ي شبهه فتاوي جامع ب 4 بهت اک رضوبير فتاوي ایں 4 کی باليقيس تاليف دور اس ېس رضوبير فتاوي ہ اس سکے ظاہر اس t مرتبه (باقی آئنده)

t مثرح فكر 5 اجتهاد میں فقته ~ اجتتاد دور 197 جب 8. \_ داست فقنه میں ہوئی تام تاليف کی بدابي أور حمين المستنبي لكهيس یی کی اس "کنز" مخقر وقابيه مختار اسم قدوري مخقر عام 6 4 بھی اونيجا 5 وقابيه ہے كنزالد قائق كنز نام 5 4 ہشتم کی قرنِ تبيي تاليف ~ کی الدين القدير كمال ہ شرحيں بيشمار متنول کی بي جإزول فضل گیا شرح کی شروح پس اعظم بهمم سرماسيه n متن شروح مدار بجر فتاوى تيبرا ورجہ 8 اور 4 صدی آئی گیار ہو ہیں قار ئىن! لتے \_ فتاوى تاليف بال! ىي قليل تتقى ن. تعداد کی ان میں ہند خال خانيه قاضي يس بتآر ال میں ہند تریں جامع اسكے اور بعد بھی فتأوى اور \_ ضخامت صخيم فآوى بيثنك 4 ييش مجھ\_ كرنا رخ اس

# مولانا احدرضا خاك اور الله كي تعليمات

تحرير: ڈاکٹر ظفر حسین زیدی \*

مولانا حمد رضاخال قادری بر بلوی رحمة الله علیه عالم اسلام کے عظیم فقیه اور فد ہی رہما تھے ، بر صغیر میں مسلم اقدار کے تحفظ ، مسلمانوں میں دینی تعلیم کے فروغ ، ساجی شعور کی ترویج واشاعت اور مسلمانوں کے جداگانہ سیاس و ساجی تشخص کے تحفظ کیلئے آپ کی خدمات جلیلہ سنہری حروف سے کھے جانے کے قابل ہیں۔

آپ نے بر صغیر پاک وہند میں دین اسلام کے فروغ

اور سربلندی کے لئے اپنا بھر پور کرداراداکیا۔ آپ نے سب سے

زیادہ توجہ علم اور ہنر مندی سکھنے کی طرف مبذول کرائی، آپ

مسلمان مفکرین میں منفرد مقام کے حامل ہیں کیونکہ آپ نے

ہی مسلمانوں کو پچت کاراستہ دکھاتے ہوئے بیعینگ سسٹم قائم

کرنے کا شعور دیااس سلیلے میں آپ کے دور سائل لائق مطالعہ

ہیں جو آپ کی ذہانت، فطانت اور ذوراندیش کا منہ بولنا جوت

ہیں۔(۱) کفل الفتیہ الفاظم (۲) تدبیر فلاح و نجات واصلاح

معاشرہ کی تفکیل نوکیلئے آپ نے انگریزاور ہندوؤل

کے رسم ورواج کو تخت سے رد کیااور مسلمانوں کو دین شعائر پر

تائم بن کی تلفین فی ائی ساتھ جی براتی مسلمانوں کو دین شعائر پر

سی سرورہ کی سی ویے بہت ویدرہ مدوری عامرہ کی شعار پر کی اور مسلمانوں کو دینی شعار پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی طرف بھی راغب کیا چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

"غیر دین کی الی تعلیم جو جمله مفاسد سے پاک ہو مثلاً ریاضی، ہندسہ، حیاب، جبر و مقابلہ، جغر افیہ، امثال ذلک ضروریات دیدیہ سکھنے کے بعد سکھنے کی کوئی ممانعت نہیں خواہ کسی بھی زبان میں ہواور نفس زبان کا۔ سکھنا کوئی حرج رکھتا ہی نہیں"

مولانا احدر ضافال رحمة الله عليه نے تمام جمله علوم و فنون پر کتب ورسائل تحریر فرمائے ہیں کاش یہ تمام رسائل جو کہ عربی و فارس یا قدیم اردو زبان میں ہیں دور حاضر کی اصطلاحات کے ساتھ شائع ہوں تاکہ آج کل کے اسکالر حضر ات بھی آپ کی فکر ہے افادہ کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ادارہ تحقیقات امام احمد رضا پاکستان از خود نمایت احسن کے کام ادارہ تحقیقات امام احمد رضا پاکستان از خود نمایت احسن کے طریقے ہے انجام دے سکتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس عظیم مسلمان سائحدان کے افکار پنچیں جس نے دو سائل قبل عظیم مسلمان سائحدان کے افکار پنچیں جس نے دو سائم سال قبل کئی علوم فنون میں اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔

آپ نے "کنزالا یمان" کے نام سے قرآن مجید کاردو ترجہ کر کے بر صغیر کے مسلمانوں کو تعلیمات اللی سے روشناس کرایا ، ایک دوسری تھنیف "العطایا المنبویه فی الفتاوی المرضویه" میں مستقل مسائل کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں پیش آمد مسائل کے بارے میں رہنمائی فرمائل

مسلمانوں کے تعلیمی نظام اور تشخص کواس وقت زیر دست دھ چکالگاجب آج سے تنواسال قبل اگریزوں نے ہندووں کے ساتھ مل کر ہند کی معیشت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس پر آشوب دور میں اللہ رب العزت نے ہر صغیر کے مسلمانوں کو حضرت اللہ علیہ جیسی باصلاحیت اور مدر انہ قیادت نوردہ سے نوازا، آپ کی تصانف اور تبلیغی کاوشوں نے شکست خوردہ قوم میں ایک فکری انقلاب برپاکر دیا۔ آج کامنتشر ماحول بھی ہم سے تعلیمات امام احمد ضااپر غورد فکر کرنے کامتقاضی ہے۔

\* (دائس چانسلر کراچی یو نیورشی)

ارم تک اعتماد کچھ کھل مركنة ر اس کا نام ہوئیں بھی معتبر متون والا مقام ایہ بے اور عام رىي שוע نظير ب شروبح ربإ جاري ہو جائے بي . تر تیب فيعله <u>ب</u> تخفى سات مسكت ور وا ہو تنبيل فقيهاك گمال ويٰ شبهه شرح اس کی وور اس \_ سکے (ماقی آئندہ)

ں کا فیض

District Conscious by

## ماہر رضویات، داخس محمد مسعود احمد کی

بن الاقوامي اسلامي ريسرج انسش شيوث ادارة تحقیقات امام احدر ضایا کستان کے سریرست اعلی، متناز ماہر تعلیم اور پر صغیر کے عظیم مذہبی اسکالرو محقق پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب ایریل معرع میں ایک ماہ کے دورہ یر ہندوستان تشریف لے گئے۔ ۲۸ ابریل کو ہریلی شریف حاضر ہوئے --- اسٹیشن پر نبیر و اعلی حضرت علامہ توصیف رضا خال ، مولانا مظهر الحقّ ، ۋاڭىرْ عبدالغيم عزيزى، ۋاڭىرْ سر تاج حسين ایدوو کیث اور منظر اسلام جامعہ رضوبہ کے استاذ مولانا ڈاکٹر اعجازاجم لطیفی کے علاوہ طلبہ کی کثیر تعداد نے آپ کااستقبال کیا----اگلے روزمز ارات خانقاہ رضوبہ پر حاضری کا شرف حاصل كياد منظر اسلام جامعه رضوبي" كادوره فرمايا----٨ ایریل کو مزار اعلی حفرت سے متصل "مبحد رضا" میں منظر اسلام کے اساتذہ کرام اور طلبہ کی طرف سے ماہر رضویات کی خدمات کو خراج محسین پیش کرنے کیلئے شانداراستقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔۔۔۔سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادر یہ رضوبہ علامہ محد سجان رضا خال صاحب معادت حج کی غرض سے حرمین شریفین محتے ہوئے تھے اس لئے مولانا محمد تشکیم رضا خال صاحب نے صدارت فرمائی جبکہ منظر اسلام جامعہ رضویہ کے صدرالمدرسين علامه محمد نعيم الله بهر الحِجّى، علامه محمد مظهر الحق، مولانا دُاكْرُ اعجاز الجم لطيفي ، مولانا عبدالر حن اور ديكر اساتذه کے علاوہ ڈاکٹر عبدالتیم عربری نے بھی خطاب کیا اور ماہر ر ضویات کی دینی و علمی خدمات کوزیر دست خراج محسین پیش کیا اس موقع پر نبیر واعلی حضرت اور قائم مقام سجاد و نشین مولانا

تشکیم رضا خال نوری صاحب اور منظر اسلام جامعہ رضویہ کے طلبہ کی طرف سے الگ الگ سیاس نامہ پیش کئے گئے جس میں ان کی خدمات کوسر اہا گیاجوبارگاہ رضویہ میں ان کے مقام ومرتبہ کی بین دلیل ہے ---اہل محبت کے استفادہ کی غرض سے ان سیاس نامول کا عکس طبع کیا جار ہاہے (جبکہ ان کی اصل ادارہ میں مُفوظ ہے ) اس موقع پر علامہ مفتی تحسین رضا خال ( نبیر ہ مولانا حسن رضاو شخ الحديث جامعه نوريه رضوبه بريلي) نبيره اعلى حضرت علامه توصيف رضاخال ، مولانا غلام مصطفىٰ اشر في ، علامه بهاء المصطفيٰ ، علامه محمد حنيف رضوي، وْاكْمْرْ عبدالنعيم عزيزي ، مولانا انوار على خال مولانا اقبال احمدنوري ، مولانا عرفان الحق رضوي، ڈاکٹر سرتاج حسین ایڈوو کیٹ اور دیگراہل علم کے علاوہ تقریباتمام ہی طلبہ نے ملا قاتیں کیں---

ماہر رضویات ڈاکٹر محمد مسعود احمد اس سے قبل 1997ء میں بریلی شریف حاضر ہوئے تھے تو نبیرہ اعلی حضرت مولانا منان رضاخال منانی میال صاحب کے قائم کروہ" جامعہ نورىيەر ضويه" بريلى شريف مين شاندار استقباليه ديا كيا تحاجس میں علامہ محر حنیف رضوی نے سیاس نامہ بھی پیش فرمایا تھااس موقع پر نبیره اعلیٰ حضرت مولانا محمد منان رضا خال اور علامه تحسین رضاخال بھی تشریف فرماتھے ،اس استقبالیہ کی تفصیلات کیلیے"مجلّه امام احد رضا کا نفرنس <u>۱۹۹۳ء کراچی</u> "اور" ماہنامہ اعلیٰ حضرت "بریلی شارہ دسمبر <u>۹۹۲ء سے رجوع کیا جا</u>سکتا ہے ----(اداره)

*8*8888

\* (معين وزارة الشهداء والمعتكين (·

اعلى

اعلٰی حضر ر

شخصيت ان شخصيات :

علماء نے فقیہ ، مجدد ، ا

عليه الرحمة أيك ايس

شوکت اورانوار و رفعه

تب عمر الواقدى ايني

(۲-۳۳۳) پر حضر ر

ہے ایک روایت نقل آ

میں کافی عرصہ ح

خدمت حاضر ہو تا

كا)ايك عظيم حوخ

اگرایک فخض (جا

ياس حاضر ہو جا۔

سيراب كريگاأگر د،

ہو جائیگا اور اگر د<sub>ا</sub>

کے پاس جھ جا سے

بوری دنیا کے پیا۔

بَيَاس ختم ہو جا ئيگی

میں ہے ایک علم

فقیر کے:

بس کہ:

# اعلى حر عدونا الافعاني

تحريز: محمد ذاكر الله در اني الكوز ئي \*

اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی شخصیت ان شخصیات میں نمایاں نظر آرہی ہے جن کو فقہاء اور علاء نے فقیہ ، مجدد ، امام اور علامہ قرار دیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ایک ایسے سورج بیب جو وقت ضخیٰ ہی سے اپنی شان و شوکت اور انوار ور فعت دکھا بھی ہیں حضرت امام این سعد کا شب عمر الواقدی اپنی مشہور حدیثی کتاب طبقات ابن سعد تب عمر الواقدی اپنی مشہور حدیثی کتاب طبقات ابن سعد کا سے عرالواقدی اپنی مشہور حدیثی کتاب طبقات ابن سعد کا سے عالی روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق فرماتے

لمام جامعه رضوبه کے

بین کئے گئے جس میں

ں ان کے مقام ومرتبہ

نفادہ کی غرض سے ان

ران کی اصل ادار ہیں

سین رضا خال (نبیره

په ر ضوبه بریلی) نبیره

لاناغلام مصطفیٰ اشر فی ،

ضوی، ڈاکٹر عبدالنعیم

نال احدنوری ، مولانا

ایڈوو کیٹ اور دیگر اہل

ود احمد اس سے قبل

فھے تو نبیر ہ اعلیٰ حضرت

کے قائم کردہ "جامعہ

استقباليه ديا كياتهاجس

به بھی پیش فرمایا تھااس

ان رضا خال اور علامه

باستقباليه كي تفصيلات

ء كراچى "اور "مامنامه

ے رجوع کیا جاسکتائے

تیں کیں۔۔۔۔

میں کافی عرصہ حضور انور علی کے صحابہ کرام کی خدمت حاضر ہو تارہا میں نے ہر صحافی کو (علم و فقاہت کا)ایک عظیم حوض ریکھا بھی ایسے اخاذہ حوض تھے کہ اگر ایک شخص (جتنا بھی پیاسا ہواور کسی بھی صحافی کے پاس حاضر ہو جائے تو اس شخص کو بی حوض کا ملاً) سیر اب کریگا اگر دو پیاسے آجائے تو دو پیاسو کو بھی کافی ہو جائے گا اور اگر دس (سخت پیاسے) آجائیں گے سب کے پیاس چھ جائے گا اگر سوہوں تو سوکی پیاس چھ گی اگر پوری دنیا کے پیاسے اس پردار دہو جائیں یقیناسپ کی پیاس خم ہو جائے گا اور عبداللہ مسعودر ضی اللہ عنما ان میں سے ایک علم کاحوض تھے۔

رحمة الله كااپ عزيز القدر استاد حفرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كوفه ميس الله عنه كوفه ميس الله عنه كوفه ميس (۴۰۰۰) كى تعداد ميس محد ثين اور (۴۰۰۰) سے زائد فقهاء و مفتيان كرام اپنے شاگر د بطور يادگار چھوڑے تھے۔

دیوبندی کمتب گلر کے مشہور عالم مولوی محمہ یوسف بنوری صاحب نے امام الل سنت والجماعة اور شیخ المشاک امام محمہ زاصد الکوئری علیہ الرحمة پراس ند کور کااطلاق کیالیکن میں کموں گا کہ امام الل سنت مجد و الملة اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خال القند ہاری در انی یوسف ذئی ثم پر بلوی علیہ الرحمہ کو عصر آخر میں اس کا مصداق قرار دیا جائے تو انصاف ہوگا اور ان کی شان میں غلواور احجاف نہ ہوگا اسلے کہ نی اکرم علیہ فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کو میں علیہ الرحمہ کو عصر آخر میں غلواور احجاف نہ ہوگا اسلے کہ نی اکرم علیہ فرماتے ہیں علیہ میں علیہ کو میں خوالیہ کہ نی اکرم علیہ فرماتے ہیں علیہ میں غلواور احجاف نہ ہوگا اسلے کہ نی اکرم علیہ فرماتے ہیں الی میں غلواور احجاف نہ ہوگا اسلے کہ نی اکرم علیہ فرماتے ہیں الی میں خوالیہ میں خوالیہ کی شان میں غلواور احجاف نہ ہوگا اسلے کہ نی اگر میں خوالیہ کی میں خوالیہ کی خوال

مثل امتی کمثل المطر الایلای اولها
خیراً م آخر ها خیر او کماقال
میری امت کی مثال بارش کی ماند ہے ہی
معلوم نہیں آثری حصہ بہر ہالال حصہ
دوسری ہے بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی
فقاہت و نباهت ان کی کاول سے معلوم ہو جاتی ہے مثلاً مقتیان
کرام میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ مائی الورق کے
مطابق جواب دیتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی شان ممتاز اور بہت
ہی ممتاز نظر آر ہی ہے۔ جب مستفتی سوال پوچمتا ہے تو اعلیٰ
خضرت سوال کا جواب کانی علمی انداز سے دیتے ہیں لیکن جو

59

\* (معين وزارة المعمد اء والمعتلين (سابة) افغانستان)

ادارهٔ تحقیقات امام احمدرضا www.imamahmadcaza.net

# فأف

﴿ قسط دوم ﴾ (٢) شيخ الخطباء شخ مىجدالحرام كے علم فرائض کے ماہر شیخ عب صالح بن محمد مر داد علم و عر تقے۔ آپ عالم باعمل ، نیک طلبگار،علائق دنیا ہے ہیں متواضع ، دلول کومائل کر ۔ تقريأ الااه كومكه مرمه کے ساتھ ساتھ قرآن م تراویج کی امامت کی سعادیة اہم کتب کے متون حفظ کیئے عمر بھر طلب علم کے لئے اکاہر مشائخ ہے علوم اخذ کے مير غني بن سيد عبدالله مجور نيزييخ عبدالرحن جمال ا حديث، تفيير ، فرائض ، مز ید بع ، منطق ، حروف ، اساء ان سب میں سند پنجیل حا'

علامه محقق چیخ محمه بن جی کج

★ (نا ظم يهاء الد من ذكر بالا تبريري، چكوالنه

جائل و عوامی طبقے نے ایسے اعمال سنیت کے نام سے انجام دیے جس کی وجہ سے مجد دبر حق جیسی شخصیت کی صحیح شرت مجر وح ہو گئی۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اوار ہ تحقیقات امام احمد رضا اور رضا فاؤنڈیشن اور ان کے چلانے والے سر پرست علماء کرام نمایت شخف واخلاص کیسا تھ بی امام احمد رضا کے علمی کارناموں کا پر چار کررہے ہیں اللہ تعالی ان کی مساعی جیلہ قبول فرمائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے تاکہ اعلی حضرت کی شخصیت وعلوم نافعہ کو کماحقہ اجاگر کریں۔ مقرت کی شخصیت وعلوم نافعہ کو کماحقہ اجاگر کریں۔ آخر میں کہونگاکہ حضور اکرم علی فرمائے ہیں :

جواللہ جل جلالہ کاہو جائے اللہ جل جلالہ بھی ان کاہو جاتا ہے۔
اعلیٰ حفرت کی یہ ایک بین کرامت ہے جس سے
کوئی اپنااور اجنبی انکار نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حفرت نے سرزین
ہند پر مصطفے علیہ السلام کے علم ونسبوشان وحسب کاد فاع کیا
اللہ جل جلالہ نے اس (۸۰) سال بعد ایسے لوگے ان کی شخصیت
کا دفاع کر لیا کر نہوں نے نہ تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہ ان کے
خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے شاگر دہیں اس کو
غیبی مدد کتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ادار ہ تحقیقات امام احمد رضا کے تمام
عمد یداران اور کارکنوں کو سلامت دیکھے تاکہ اعلیٰ حضرت کا علم
عمد یداران اور کارکنوں کو سلامت دیکھے تاکہ اعلیٰ حضرت کا علم

جوانب سوال میں فد کور نہ ہوں ان کا بھی جواب دیکر نقیروی فضص کو مستنیٰ عن السوال فرماتے ہیں مثلاً اعلیٰ حفرت کے ذمانے میں اسلامی اقضاد کے حوالے نے ایک کھن مسکلہ آیا تھا جس میں علاء وقت جیران رہ گئے، اس حوالے سے مولوی امثر ف علی صاحب تھانوی کا فتوئی بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے نوٹ کو ایک عام مکتوب کی طرح قرار دیا اور زکوۃ وغیرہ مسائل میں سکول (لوہ کاروپیہ) کے قائل ہو گئے جس کی وجہ مسائل میں سکول (لوہ کاروپیہ) کے قائل ہو گئے جس کی وجہ ایک منفی افر پڑالیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے "کفل الفقیہ ایک منفی افر پڑالیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے "کفل الفقیه الفاھم" کے نام سے فتوئی تحریر فرماکر علاء عرب و عجم کو متحیر الفاھم" کے نام سے فتوئی تحریر فرماکر علاء عرب و عجم کو متحیر کردیا۔۔۔۔۔یقینا علاء کوجو قنوط اور مایوسی محسوس ہوئی تھی مجدد کردیا۔۔۔۔۔یقینا علاء کوجو قنوط اور مایوسی محسوس ہوئی تھی مجدد اسلامی اقتصاد کا عظیم مسئلہ حل فرماکر اور ثابت کیا کہ اسلامی اصح جو میں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی موجود ہیں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی موجود ہیں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی موجود ہیں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی موجود ہیں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی موجود ہیں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی موجود ہیں جن کی تحریر دیکھ کرنیک ملف کی یاد تازہ ہو جاتی

افسوس حدافسوس کہ ہر صغیر کے مسلمانان نے اپنے محسنین کی پہچان نہیں کی --- اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے خلائ محرین و مخالفین حضر ات نے بہت زیادہ سعی باطل کی الن کی عالمی شخصیت کو مختلف الزامات لگائے۔ دوسری جانب اہل سنت والجماعت کے

چسراغ علم جسلاؤ

ماہنامہ"معارف رضا"کے خود بھی رکن بنے اوراحباب ورشتہ داروں کے نام رسالہ جاری کرواکر چراغ علم جلائے۔

فی رکنیت سالانہ صرف -/120روپیہ منی آرڈر کر کے اس کی رسیداور اپناپورانام دپیۃ ہمیں ارسال کردیں۔ رسالہ ہر ماہ آپ کو ملتارہے گا۔ بیر ون ممالک کیلئے 10/ - ڈالر سالانہ

# فاضل بریلوی اور علمأمِر داد

# ﴿ قسط دوم ﴾

# (٢) شخ الخطباء شخعبدالله مرداد (م اكراه)

مبجد الحرام کے خطباء وائمہ کے سر پرست، مدرس، علم فرائض کے ماہر شیخ عبداللہ بن محد صالح بن سلیمان بن محد صالح بن محمد مر داد علم وعر فان اور رياضت وعبادت ميس نمايال تھے۔ آپ عالم باعمل ، نیک خصلت، مسلمانوں کی بھلائی کے طلبگار،علائق دنیا سے بیزار ، قاعت پند، خوش اخلاق، متواضع، دلول کوماکل کرنے والے اور ہر دلعزیز شخصیت تھے۔ تقریا ۲۱۰ اه کو مکه محرمه میں پیدا ہوئے۔ دیگر علوم اسلامیہ كے ساتھ ساتھ قرآن مجيد حفظ كيا اور مجد الحرام ميں نماز ٹراو یک کی امامت کی سعادت سے ہمکنار ہوئے۔ آپ نے متعدد اہم کتب کے متون حفظ کیئے اور اپنے مشاکخ کو سنائے۔ آپ نے عمر بھر طلب علم کے لئے وامن پھیلائے رکھااوراس دور کے اکار مشائخ سے علوم اخذ کتے۔ان میں ولی کامل علامہ سیدیاسین مير غني بن سيد عبدالله مجوب (٢٠) بطور خاص قابل ذكر بين \_ نیز شخ عبدالرحمٰن جمال الكبير (۲۱) وغیرها علاء سے نقه ، حدیث، تغییر، فرائض، مناسخات، اصول، لغت، معانی، بیان، بدیع ، منطق ، حروف ، اساء اور او فاق دغیر ه علوم حاصل کر کے ان سب میں سند محیل حاصل کی (۲۲)۔ آپ کے اساتذہ میں علامه محقق شيخ محمه بن جي کلي حنفي شامل ٻيں (٣٣) شيخ عبدالله

تحقیق، محربهاءالدین شاه \*

مرداد نے حصول علم کے بعد معجد الحرام میں تدریس کاسلسانہ شروع کیا جمال پر لا تعداد تشنگان علم نے آپ کے حلقہ درس میں شامل ہو کرانی پاس جھائی۔ آپ کے تلافدہ میں علامہ شیخ عبدالرحل جمال (۲۲) ، مفتى سيد احمد بن مفتى سيد عبدالله مير غني (٢٥)، علامه شيخ عبدالقادر خوقير (٢٦) شيخ احمدبيت المال (٢٧)، قاضي طائف شيخ بحر كمال، علامه عبدالقادر تجي طائفی اور سید امراجیم بن مفتی سید عبدالله میر غنی (۲۸) جیسے جلیل القدر علائے عصر شامل ہیں۔

ان دنول مفتی سید عبدالله میر غنی رحمةالله علیه (٢٩) "مفتى كمه" اور شخ عبدالله مرداد رحمة الله عليه ان ك معادن تتھے۔اس دوران متعد دباراہیا ہوا کہ مفتی سید عبداللہ میر غنی زیارت روضہ رسول اللہ علیہ کے لئے مدینہ منورہ چلے جاتے تو ان کی عدم موجود گی میں شخ عبدالله مرداد قائم مقام مفتی ہوتے اور خود فاوے جاری کرتے۔ ایک موقعہ پر گورنر حاز (۳۰) نے کسی بات پر مفتی سید عبداللہ میر غنی کو معزول کر دیااور په منصب شخ عبدالله مر داد کے سپر دکرناچا باتوآب نے اسے قبول نہیں کیا جس پریہ ایک اور عالم شیخ محمد حسین کتبہی (اس) کے حوالے کر دیا گیا۔

شیخ الخطباء مصطفیٰ مرداد رحمة الله علیه کے وصال

\* (نا هم بهاه الدين ذكريالا تبريري، چكوان)

Districtly Consequency

ہے ہیں اللہ تعالی ال کی نصيب فرمائ تاكه اعلى حاگر کریں۔ تے ہیں : لمهله به بھی ان کا ہو جا تاہے۔ کرامت ہے جس سے لیٰ حضرت نے سر زمین شان و حسب كاد فاع كيا بے لوگے ان کی شخصیت بت کو دیکھانہ ان کے ن کے شاگر دہیں اس کو ت امام احدرضاکے تمام ، تاكه اعلىٰ حضرت كاعلم

یت کے نام سے انجام

) شخصیت کی صحیح شهرت

اکھ لاکھ شکرے ادارہ

اور ان کے چلانے والے

اص كيماتھ يى امام احمد

سرسالهبرماه

٣٢٢ اه پرشخ عبدالله مرداد "شخ الخطباء والائمة" ، منائے گئے اور اپی و فات تک اس پر فائزرہے۔

شیخ عبدالله مر داد فن خطاطی ہے گهر الگاؤر کھتے تھے جو آپ نے علامہ سید محمد عثان میر غنی رحمتہ الله علیہ (۳۲) ہے سیکھااور اکابر علاء کرام کی متعد د صخیم کتب کوانتائی لگن ہے خوصورت كمايت مين نقل كيارآب اعلاء كلمة الحق مين كسي لومة لائم سے كام ند ليتے ، اور لوگوں كے مسائل و معاملات كے حل میں گری دلچیں لیتے، آپ ہمہ او قات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے مستعدر ہتے۔ یمی وجہ ہے کہ آپ کے وصال پر الل مكه نے شدیدرنجوالم محسوس كيا۔ بالخصوص مفتى سيد عبدالله میر غنی نے فرمایا کہ اگر میری اپنی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا تویقینا مجھے اتناغم نہ ہوتا جتنا عبداللہ مرداد کی وفات سے مول آپ نے اے اے او ماہ ذوالحبر کے وسط میں وبائی مرض کے باعث مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا پساری کے دوران صبر و مخل ے کام لیااور ایے معمولات کوہر ممکن جاری رکھا۔ زندگی کے آخری دن نماز اداکر کے واپس گھر تشریف لائے اور تھوڑی دیر بعد خالق حقیق سے جا ملے۔ آپ قبرستان المعلی میں مرداد خاندان کے مخصوص و مشہور احاطہ میں دفن ہیں۔ آپ کے دو بيثومين ايك شخ احمد ابوالخير مروادر حمة الله عليه بين (٣٣)

(2) شيخ الخطباء شيخ عبدالعزيز مرداد (م هكايه)

شخ عبدالعزیزین محمد صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن محمد مر داد حنی این دور کے ایسے اکابر فضلاء میں سے تنے جنبول نے بہیشہ قناعت اور اللہ تعالی کی اطاعت کو اپنائے رکھا۔ آپ مکہ کرمہ میں پیدا ہوئے، قر آن مجید حفظ کیا اور اپنے دور کے جید علماء کرام سے مختلف علوم پڑھے۔ نیز عبادات سے

متعلق ضروری مسائل کو حفظ کیااور حروف، او فاق ، اساء و غیر ہ علوم میں بھی کمال حاصل کیا۔ اکتام ھیں آپ کے بوے بھائی شخ عبداللہ مر واور حمة اللہ علیہ نے و فات پائی تو آپ "شخ الخطاء ء والائم "بنائے گئے۔

شخ عبدالعزیز مر دادر حمة الله علیه اولیائے کرام میں
سے تھے، آپ عابد وزاہد، رات کو نوا فل پڑھنے والے، تجد گزار
اور بحثر ت عبادت گزار تھے۔ پر و قار اور با رعب شخصیت کے
مالک تھے۔ آپ نے فن خطاطی بھی سیسااور متعدد صخیم کتب کو
بردی سرعت وضبط کے ساتھ نقل کیا۔ شخ عبدالعزیز مرداد نے
بردی سرعت وضبط کے ساتھ نقل کیا۔ شخ عبدالعزیز مرداد نے
مالہ شوال کے کا اے کو مکہ مکر مہ میں وفات پائی اور المعلی میں
آسودہ خاک ہو تے۔ آپ نے ایک بیٹا عباس یادگار
چھوڑا۔ (۳۳)

# (٨) امام ترم شخ محمصالح مر داد (م ١٨٠١ه)

حرم کی کے امام و مدرس شخ محمد صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن محمد مر دادر حمیم الله تعالیٰ مکه مکر مه میں پیدا ہوئے اور حصول تعلیم کے لئے قاضی علامہ عبدالر حلن جمال حفیٰ کی، علامہ عبر الرسول (۳۵) اور قاضی مفتی علامہ عبدالحفیظ عجمی (۳۲) کے سامنے زانوئے تلمذ تبہ کیا۔ آپ خداداد ذہانت اور قوی یاد داشت کے مالک تھے۔ آپ کی زندگی کا عالب حصہ استفار میں گزراحتیٰ کہ و ۱۸ یا ھیں دوران سفر بی انتقال فرمایا، آپ نے نوے برس سے زائد عمر پائی شخ محمد صالح مرداد اور شخ فرمایا، آپ نے موراد داور شخ الحظباء عبدالعزیز مرداد اور شخ الخطباء عبدالله مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ امیر مکہ شریف مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ امیر مکہ شریف مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ امیر مکہ شریف مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ امیر مکہ شریف مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ امیر مکہ شریف مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ امیر مکہ شریف میں دارے۔

شخ محمد صالح مرا تقریباً ۳۵ فرزند عطا فرما۔ میں ہی وفات پائی۔شخ الخطباء آپ کے ہیٹوں میں سبت آپشخ الخطباء شیخ سا

شخ سلیمان بن عبد محمد مرداد رحمهم الله تعالی ہم سے تھے۔ ھے آاھ میں رُ چالیس روزبعد امیر مکہ شریف مرداد کو"شخ الخطباء"مقرر تک خدمات انجام دیتے رہے تک خدمات انجام دیتے رہے شخ محمر علی بن شخ ا

ین محمد صالح مر داد حفی مکه مکر اینے فاضل اجداد کی طرح قر میں مهارت تامه حاصل کی۔ پڑھا، ان میں شخ جمال (۴۸) کی (۴۷)، شخ عبدالر حمٰن جمال میں ، جن سے آپ نے کا حاصل کی۔

شخ محمد علی مرداد الحرام میں امام و خطیب اور فضائل سے متصف تقے۔ س اور المعلی میں احاطہ مرداد میں میٹے تقے، شخ امین اور شخ صا، (۱۱) امام حرم شیخ امین مر داد (م ۳۳۳هه)

(٩) شيخ الخطباء شيخ سليمان مرداد (م ١٩٣١هـ)

شخ سلیمان بن عبدالمحطی بن محمد مر داد بن محمد صالح بن مجمہ مر داد کر حمیم اللہ تعالیٰ بھی مکہ مکرمہ کے اکابر علماء کرام میں سے تھے۔ ۵۷۲اھ میں شخ عبدالعزیز مرداد کی وفات کے چالیس روزبعد امیر مکه شریف عبداللد نے ان کی جگه شخ سلیمان مرداد كو "شخ الخطباء" مقرر كياجس يرآب اپني دفات ٢٩٣ اه

(۱۰) امام حرم شیخ محمد علی مر داد (۱۳۳۱ه)

شيخ محمد على بن شيخ الخطباء والائمّه سليمان بن عبدالمحطى ین محد صالح مر داد حنقی مکه مکرمه میں ۲۵۷اھ کو پیدا ہوئے۔ اين فاضل اجداد كي طرح قرآن مجيد حفظ كيانيزد يكرشر عي علوم میں مهارت تامه حاصل کی۔ آپ نے مشائح کی کثیر تعداد سے يرْها، ان مِين شِحْ جمال (۴۰)، مولانار حمت الله كيرانوي مهاجر كى (٣١)، شيخ عبدالرحمٰن جمال اور سيد عبدالله كو جك(٣٢)اہم اہیں ، جن سے آپ نے محمر پور استفادہ کیا اور سند روایت

شيخ محمه على مرداد جليل القدر فقيه تص\_ آپ معجد الحرام میں امام و خطیب اور مدرس رہے ۔ آپ اعلیٰ اوصاف و فضائل سے متصف تھے۔ ۲۹۴ ھیں مکہ مرمہ میں وفات یائی اور المعلیٰ میں احاطہ مر داد میں آسود وَ خاک ہوئے۔ آپ کے دو ييخ تنه، شخ امين اورشخ صالح، اول الذكر بلند بإيه عالم دين

شخ محمر صالح مرداد رحمة الله عليه كوالله تعالى نے تقریباً ۳۵ فرزند عطا فرمائے اور ان سب نے آپ کی زندگی میں ہی وفات یائی۔ شخ الخطباء عبد العزیز مردادر حمة الله علیہ نے آپ کے دیاوں میں سب سے آخر میں وصال فرمایا۔ (۳۸)

تك خدمات انجام دية رميد (٣٩)

(م معراه) ما لح بن سليمان بن مه میں پیدا ہوئے تمٰن جمال حنفي مکي ، تى علامه عبدالحفيظ كيا \_ آپ خداداد ، کی زندگی کاغالب ران سفر ہی انتقال فيخ محد صالح مر داد

لعزيز مر داد اور شيخ

فات يائي۔ امير مکه

تقيدت مند تفااور

،او فاق ،اساء وغير ه

یں آپ کے بوے

ت يائي تو آپ "شخ

راولیائے کرام میں

ہے والے ، تنجد گزار

، عب شخصیت کے

متعدد صخيم كتب كو

بدالعزيز مردادنے

، يائى اور المعلى ميں

بیٹا عباس یادگار

محکمہ عدل میں قاضی مقرر کئے گئے نیزامیر مکہ شریف حسین بن على نے آپ" مجلس تعزیرات الشرعیه "کارکن نامزد کیا(۲۸) شیخ امین مرداد رحمة الله علیه وسیع معلومات کے حامل، متواضع ، عابدوزامد تھے۔ بالعموم مجدالحرام میں حاضر رہتے اور فرض نمازیں باجماعت اداکرنے کی ہر ممکن کو شش كرتے مسجد ميں قيام كے دوران نماز و الاوت يا طلباء كو درس دینے میں مشغول رہتے۔آپ رحمتہ اللہ علیہ نے چار بیخ چیچے چھوڑے ( ۷ م)۔ محمد امین ، حسین ، عبداللہ اور بھی ، اوالذ کر تنول بيخ محكمه تعليم مين اور آخر الذكر محكمه عدل مين مصروف عمل ہوئے۔مسجد الحرام میں ، شیخ امین مر داد کا جلقہ درس باب باطیہ اورباب قطی کے درمیان برآمدہ میں منعقد ہو تا تھا جس میں آپ فقہ حنفی اور تفسیر وحدیث کادرس دیتے۔عمر عبدالبجار نے نماز جعہ کے موضوع پر دیئے گئے آپ کے ایک درس کو

شخ امین بن محمد علی بن سلیمان بن عبد المحطی بن محمد بن

محمد صالح مر داد حنى رحمهم الله تعالى كى ولادت عربي إه كومكه

کر مه میں ہوئی بییں پر تعلیم و تربیت حاصل کی ، قرآن مجید

حفظ کیااور متعدد اکابر علماء و نضلاء مکہ سے مختلف علوم پڑھے۔

ان میں آپ کے والد کے علاوہ مولانار حمت اللہ کیرانوی ، شیخ

حن طیب (۴۴)، مولانا حضرت نوریشاوری (۴۵)،

ملابوسف ہندی، حافظ عبداللہ ہندی (نابینا) اہم اساتذہ میں سے

ہیں جن سے آپ نے معجد الحرام میں تعلیم پائی۔جب آپ کے

والدشيخ محمه على مر دادرحمة الله عليه نوصال فرمايا توان كى جكه

آپ کومبجد الحرام کی امامت و خطامت کی ذمہ داری سونی گئی جے

آپ نے احس طریقہ سے انجام دیا۔ بعد ازال آپ مکہ مرمہ کے

اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ مجد حرم کے آمام و خطیب اور مدرس شخ امین مرداد حنق نے سرس سیاھ میں وفات پائی۔ (۴۸)

(١٢) شيخ الخطباء شيخ احمد ابو الخير مرد إدرم ١٣٣٥ها

محد سعید عامودی واحد علی کصح بین که مر دادخاندان مکه مکرمه کاایک معززگر انه به اوراس مین بهت سے افراد نے علم و فضل میں شہر سبائی۔ ای خاندان میں شخ احمد بن عبدالله بن صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن مر داد نے وقع الحرام میں امام و مالے بن الد وغیرہ سے علوم حاصل کیئے اور مجدالحرام میں امام و خطیب اور مدرس مقرر ہوئے۔ پھر ۱۹۳۱ میں شخ الخطباء بن اور اس منصب پر ۱۹۹۱ ه تک رہے۔ آپ نے ۱۳۳۵ ه میں اور اس منصب پر ۱۹۹۱ ه تک رہے۔ آپ نے ۱۳۳۵ ه میں وفات پائی۔ (۲۹) آپ کے اساتذہ میں آپ کے مامول شخ عبدالله کو جک عبدالله کو جک حفی (۵۰) اور مولانا محمد رحمت الله کیرانوی (۵۱) شامل ہیں۔

مفتی احتاف شخ عبدالرحمٰن سراج حنی (۵۲)
رحمۃ اللہ علیہ اور شخ الخطباء احمد الد الخیر مر داد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان گرے دوستانہ مراسم سے دونوں نے شخ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں اکشے تعلیم حاصل کی تھی۔ شخ عبدالرحمٰن سراج جب بھی (اپنے وطن) طائف تشریف نے جاتے توان کی عدم موجود گی میں "مفتی احتاف" کی ذمہ داریاں شخ احمداد الخیر انجام دیتے (۵۳)۔ اور جب ۱۹۸۸ احدین امیر مکہ شریف عبدالمطلب نے شخ احمد عبدالرحمٰن سراج حنی کو معزول کر کے یہ منصب مستقل طور پر شخ احمد ادو الخیر جو اس معزول کر کے یہ منصب مستقل طور پر شخ احمد ادو الخیر جو اس دوت "شخ الخطباء" سے ، ان کے سپر دکرنا چاہا تو آپ نے تبول دیس کیا (۵۳) دوسری بار السام میں امیر مکہ شریف عون نہر کے نہول مقرر کرنا چاہا تو آپ نے پھر نے کھر کے ایک کو مفتی احتاف مقرر کرنا چاہا تو آپ نے پھر

معذرت کردی جس پرامیر مکہ نے شخ عبداللہ بن عباس صدیں حفی (۵۲) کو مفتی احناف تعینات کر کے ان پریہ شرط عائد کی کہ وہ شخ احمد ابوالخیر مرداد کی رہنمائی میں اس کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ (۵۷)

آپ کے شاگر دول میں شیخ درویش عجمی (۵۸)، شیخ علی ابدالخیر شافعی (۵۹) اور شیخ عبداللہ لبنی (۲۰) و شیخ محمد مز مل (۱۲) مکہ مکر مد کے اہم علاء میں سے ہوئے ۔ دیگر شاگر دول میں شیخ محمد عبدالباقی لکھنوی مدنی (م ۱۳۳۳ھ)، علامہ سید عبدالحیٰ کتانی مراکشی (م ۱۸۳۳ھ) اور شیخ عمر حمدان محری مدنی (م ۱۳۳۸ھ) شامل ہیں۔

حرمين شريفين ميں نظام تعليم

خلافت عثانیہ کے دور میں مجد نبوی مدینہ منورہ اور میں مجد حرم مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کا منظم طریقہ کار تھا۔
مدینہ منورہ کے ایک باشندے سید علی حافظ (۱۲) جنہوں نے خود مجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم مکمل کی اور ادب ، شاعری، صحافت وسیاست وغیرہ میں اہم خدمات انجام دیں، ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجد نبوی نے ایک طویل عرصے تک اسلام یونیورسٹی کا کر دار اداکیا، جمال اسلامیات، عربی زبان، تاریخ، فلکیات، ریاضی، فلفہ اور دوسرے مضامین پڑھائے جاتے متصر بہت سے عالم ، سائنس دال ، فلاسفر ، ریاضی دال ، میکندال، ادیب اور شاعر اس مجد سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے میکندال، ادیب اور شاعر اس مجد سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے عام طورسے یہ مضمون پانچوں وقت کی نماذ کے بعد یا ان کے در میانی و قفول میں پڑھائے جاتے ہے۔ کہ امام مالک در میانی و قفول میں پڑھائے جاتے ہے۔ کہ امام مالک در میانی و قفول میں پڑھائے جاتے کے کے ملاء تاہے کہ امام مالک در میانی و قفول میں پڑھائے جاتے کے کہ محتظمہ جانے کے علاوہ در میانی و تفول میں پڑھائے جاتے کہ کمہ معظمہ جانے کے علاوہ در میانی و تفول میں پڑھائے جاتے کہ کمہ معظمہ جانے کے علاوہ در میانی و تعد منورہ سے باہر نہیں نکلے فلکیات پر ایک کتاب کلمی

عقی جس سے ثابت ہو تاہے کہ جاتا تھا۔ ترکی دور حکومت کے کھولے گئے اور لوگ رفتہ رہ اسکولوں کی طرف منتقل ہوتے تعلیم کی طرف رہنمائی کرنے ہوتا چلاگیا۔(۲۳)

مبجدالحرام مكه مكرمه عمد تک نظام تعلیم اس طرز و باشندے حسین عرب (۲۴) آغاز کیا، اس کے تعارف یرا المسجد الحرام"كے عنون سے ا عبدالجبار نے ایک منتقل کتار في المسجد الحرام "لكص! میں درس و تدریس کے معیار ا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ایک باش سمساه....ساماه)ن حرم کی میں علامہ سید علوی شامل ہوئے، جمال سالماسال تمام علوم اسلامیه میں کمال يونيور شي جده ميں ثقافت اسا پهرام القر ي يو نيور شي مکه مکر . مخلف اسلامی تنظیموں کے ر کانفر نسول میں شرکت کی۔ لاہور میں اسلامیات کے مو كانفرنس ميں شركت كيلئے ياك ہتیں تصانیف شائع ہو چکی

خ عبداللہ بن عباس صدیں ۔کے الن پر بیہ شرط عاکد کی ںاس کی ذمہ داریاں انجام

أدرويش عجمى (۵۸)، شخ الله لبنى (۱۰) و شخ محمه من سے ہوئے ۔دیگر کی مدنی (م سائسان )، اور شخ عمر حمدان

نظام تعلیم

مجد نبوی مدیند منوره اور

یکا منظم طریقد کار تھا۔

یکا اور ادب، شاعری،

نانجام دیں، ایک کتاب

نویل عرصے تک اسلامی

نمایشن پڑھائے جاتے

مفایین پڑھائے جاتے

ارغ التحصیل ہوکر نگلے۔

ن نماز کے بعد یاان کے

ار معظمہ جانے کہ امام الک

معظمہ جانے کے علاوہ

معظمہ جانے کے علاوہ

معظمہ جانے کے علاوہ

یات پر ایک کتاب لکھی

تقی جس سے ثابت ہو تاہے کہ یہ مضمون مجد نبوی میں پڑھایا جا تا تھا۔ ترکی دور حکومت کے آخری سالوں میں با قاعدہ اسکول کھولے گئے اور لوگ رفتہ رفتہ تعلیم کے لئے مسجد سے ان اسکولوں کی طرف نتقل ہوتے گئے۔ اس طرح مسجد نبوی کا کام تعلیم کی طرف رہنمائی کرنے والی یو نیورسٹی کی حیثیت سے کم ہوتا چلاگیا۔ (۱۳)

مبدالحرام كمه مكرمه مين بهي خلافت عثانية بلحه باشي عهد تک نظام تعلیم اس طرز ومعیار کا تھا۔ مکہ مکرمہ کے ایک باشدے حسین مرب (۱۴) جنول نے حرم مکی سے تعلیم کا آغاز کیا، اس کے تعارف پر ایک مضمون "الکراس الدیدیه فی المسجد الحرام" كے عنون سے اور وہال كے أيك اور باشندے عمر عبدالجادنے ایک منتقل کتاب"صور من ماضی التلویس في المسجد الحوام "كمل (٢٥) ماضي قريب تك حرم كل میں درس و تدریس کے معیار کا اندازہ اس سے خولی لگایا جاسکتا ے کہ مکہ مرمہ کے ایک باشدے فی احمد محمد جمال سس الهرام المراه على المرى الكول تك تعليم إلى بعر حرم کی میں علامہ سید علوی ماکی (۲۲) کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، جمال سالماسال ان کے شاگرد خاص رہے اور تمام علوم اسلاميه ميس كمال حاصل كيا اور ملك عبدالعزيز یونیورسٹی جدہ میں ثقافت اسلامیہ کے بروفیسر تعینات ہوئ پھرام القری یو نیورٹی مکہ مکرمہ میں علم تغییر کے استاد ہوئے۔ مختلف اسلامی تحقیموں کے رکن مے اور متعدد ممالک میں عالمی كانفر نسول مين شركت كى - 2 عاده مين پنجاب يونيورشي لاہور میں اسلامیات کے موضوع پر منعقد ہونے والی عالمی كانفرنس مين شركت كيلي ياكتان آئے۔ فيخ احد محد جمال ك بتیس تصانف شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کچھ غیر مطبوعہ ہیں

(۱۷)۔ آپ کے مالات پر زہیر محمد جمیل کسنی کی نے ایک ضخیم کتاب لکھی جو شائع ہو چکی ہے۔

مرداد خاندان کے افراد نے حرم کی میں قائم اس اسلامی یو نیورش سے نہ صرف خود علوم حاصل کے اور اکابر علماء میں شار ہوئے۔ بلحہ انہوں نے لگ بھگ دو صدیوں تک اس میں مدرسین کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور ساتھ ہی ساتھ امامت و خطابت کی سعادت حاصل کی۔

# علائے کرام کے مناصب:

مر داد خاندان کے زیر تذکرہ علاء کرام کے دور میں حجاز مقدس ترکوں کی قائم کروہ خلافت عثانیہ کا ایک حصہ تھا اور حکومت نے حرمین شریفین میں نظام تعلیم اور دیگر ند میں امور کواحس طریقے ہواری رکھنے کے لئے علاء کرام کی ذمہ واربوں کو مخلف مناصب کے تحت تقیم کرر کھا تھا۔ اور خلیفہ عثانی کی طرف سے امیر مکہ (گور نر مکہ)، اعلیٰ عمد یداران اور نہ ہی شخصیات سے مشورے کے بعد ان پر علماء کرام کا تقرر كرتا تعاله ان مناصب كانام بيريتهي، شيخ السادة ، شيخ العلماء ، شيخ الخطباء ،امام احرم ، خطیب حرم ، مدرس حرم ، مفتی احتاف ، مفتی مالحيه ، مفتى شانعيه ، مفتى حنابله ، مفتى كمه اور قاضى كمه وغيره-ان تمام مناصب كى اجميت و فضيلت عتاج بيان نهيس ـ خلافت عثانیہ جویوسینا سے مصر تک آج کے متعدد ممالک پر محط محی صرف مفتی احناف مکہ مکرمہ کے منصب کو ہی دیکھا جائے تو بقول مجمه على مغربي خلافت عثانيه مين فقه حنى نافذ تمي اور سر کاری احکامات ای کے تحت جاری کئے جاتے تھے۔اس ما پر که کرمه کے مفتی احناف کا منصب خاص اہمیت وعظمت رکھتا تما (۲۸) رمر داد علاء كرام فدكور هالا مناصب مي سے متعدد پر

فائزرہے جن میں "شخ الخطباء والائمہ "سب سے اہم منصب ہے جو حرم شریف کے تمام ائمہ و خطباء کے گرال وسر پرست ہوتے تھے۔ جو مر داد علاء کرام اس منصب جلیل پر مامور رہے ان کے اساء گرائی کی تر تیب وار فہرست اس طرح سے ہے:

ان کے اساء گرائی کی تر تیب وار فہرست اس طرح سے ہے:

ان کے اساء گرائی کی تر تیب وار دحمۃ اللہ علیہ، ۱۲۵ ہے سے کے ۱۲۰ ہے تک شخ الخطباء رہے۔

خسسين عبرالله مرداد، كناه مسي عبراله خسسين عبرالله مرداد، كالهسسي ١٢١ه خسسين عبرالله مرداد، عراه المساكراه خسسين عبرالله مرداد، عراه الماله هي عبرالعربين مرداد، المالياه سي عبرالعربين مرداد، المالياه سي عبراله هي المال مرداد، هي الهاسين المواله هي المال مرداد، هي المال مرداد، هي المال المسين المواله المناسم داد، هي المال المسين المواله المناسم داد، هي المال المسين المواله المناسم داد، هي المال الماله المناسم داد، هي الماله المناسم داد، هي الماله المناسم داد، هي الماله المناسم داد، هي الماله المناسم الماله المناسم داد، هي المناسم داد، هي الماله المناسم داد، هي الماله المناسم داد، هي المناسم داد،

ماضی میں حرمین شریفین ، پورے عالم عرب اور اسلامی دنیامیں مر داد علاء کرام کے علم و فضل میں نمایاں مقام کی یہ بین ولیل ہے کہ اس کے سات علاء کرام ۱۳۱۵ھ سے ۱۳۹۹ھ تک مسلسل ۱۳۳۳ء پرس تک مکہ مکرمہ مبدالحرام کے اعلیٰ ترین منصب "شیخ الخطباء والائمہ" پر خدمات انجام دیتے رہمہم اللہ تعالی۔

فاضل بريلوى اورشيخ احمد ابو الخير مر داد: -

میں ہوا اور وہال پر هاشی مملکت قائم ہو گئی جو سی الھ / ۱۹۲۵ء میں ختم ہوئی اور پھر سعودی دور کا آغاز ہوا۔

فاضل بر بلوی جب مکہ مکر مہ پنچ تو ان ایام میں شخ احمد ابو الخیر مرداد اس شهر مقدس کے تین اکابر علاء کرام میں سے ایک تھے۔ مقامی علاء کرام سے آپ کی ملاقا تیں ہو کیں ان کے ساتھ علمی مجالس اور پھر تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران بھن سا کلین کے سوالات اور وہاں کے اکابر علاء کرام کی خواہش پر آپ نے ۲۵۔ ذوالحجہ کورسول اللہ علیہ کے علم غیب پر عرفی میں کتاب "الدولة المحید باالمادة الخیبیہ" کے تاریخی نام سے لکھناشروع کی۔ اسی روز فاضل پر بلوی اور شخ احمہ ابو الخیر کے در میان ایک ملاقات ہوئی جس کی تفصیل فاضل پر بلوی نے خود یوں بیان فرمائی:

"میں نے اس رسالہ (الدولۃ المعیہ) میں غیوب خسہ (۵۰) کی صف نہ چھٹری تھی کہ سا کلوں کے سوال میں نہ تھی اور جھے خار
کی حالت میں بھال تعیل قصد سخیل کہ آج ہی ہو، میں لکھ رہا
ہوں۔ حضرت شخ الخطباء کبیر العلماء مولانا شخ احمد اوالخیر مر داد
کا بیام آیا کہ میں پاؤں سے معذور ہوں اور تیر ارسالہ سنا چاہتا
ہوں، میں اسی حالت میں جسنے اور ال کھے گئے تھے لے کر حاضر
ہوا۔ رسالہ کی قتم اول ختم ہو چکی تھی جس میں وہایہ کارداور ان
جوا۔ رسالہ کی قتم اول ختم ہو چکی تھی جس میں وہایہ کارداور ان
کے سوالوں کا جواب ہے حضرت شخ الخطباء نے اول تا آخر من کر
موال میں نہ تھی۔ فرمایا! میر کی خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو،
میں نے قبول کیا۔ رخصت ہوتے وقت ان کے ذانو نے مبارک
میں نے قبول کیا۔ رخصت ہوتے وقت ان کے ذانو نے مبارک
میں نے قبول کیا۔ رخصت ہوتے وقت ان کے ذانو نے مبارک
میں ال کہ عمر شریف ستر پر سے متجاوز تھی، یہ لفظ فرمائے کہ:

''انااقبل ارجك میں تمہارے قدموں كويوس دول۔

روں۔ یہ میرے حبیب کریم علیہ میں اس بے وقت کی بیہ وقت خس کوبڑھایا"۔(21) الدولۃ المحیہ مکما اسلامی دنیا کے جن اکسٹھے۔

قاریظ کھیں ان میں شخ ا سر فہرست ہے۔ آپ نے ہمر پور تائید کی اور اس کے "العلامة الامام رائس المؤ لف المصدنفین بحا

اس طرح شخ "امام" سے ملقب کیااور <sup>آ</sup> لئے دعائیہ کلمات لکھے۔ اور جب فاضل والے بھن نے فرقوں

المعتمد المعتد"ك نام-شريفين كه دوران عرب وبال كه جن سسس ج فر تول كه بارك ميس فا تائيد كرتے ہوئے تقار

ر حمته الله بھی شامل ہیں ہوئے فاضل پریلوی کو <sup>ک</sup>

قائم ہوگی جو سمس الھ اللہ الدور کا آغاز ہوا۔
رمہ پنچے تو ان ایام میں شخ
کے تین اکابر علاء کرام میں
آپ کی ملاقاتیں ہو کیں ان
نہ و تالیف کا سلسلہ شروع
سوالات اور وہاں کے اکابر
ا- ذوالحجہ کور سول اللہ علیہ اللہ الدی وزفاضل پر بلوی اور شخ احمہ
وزفاضل پر بلوی اور شخ احمہ
وز فاضل پر بلوی اور شخ احمہ
وز فاصل پر بلوی اور شخ احمہ

امیں غیوب خسہ (۷۰) کی موال میں نہ تھی اور جھے خار اس کہ آج ہی ہو، میں لکھ رہا وہ الخیر مرداد مولانا شخ احمد او الخیر مرداد میں الکھ سنا چاہتا الکھ سنا چاہتا میں اینے مسلک کا تھے لئے مسلک کا تھے اول تا آخر سن کر الخطباء نے اول تا آخر سن کر آئی، میں نے عرض کی کہ الخطباء نے اول تا آخر سن کر مشرور زیادہ ہو، مشر ہے کہ ضرور زیادہ ہو، قت ان کے ذائوئے مبارک فضل و کمال باک کر اوز تھی، یہ لفظ فرمائے کہ:

"انااقبل ارجلکم، انا اقبل انعالکم"
میں تمارے قدموں کوبوسہ دول، میں تمارے جو تول کوبوسہ
دول۔

یہ میرے حبیب کریم علیہ کی رحت کہ ایسے اکار کے قلوب میں اس بے وقت کی بیروقت! میں واپس آیا اور شب ہی میں عث خس کوبرد ھایا"۔(اے)

الدولة المحيد عمل ہونے پرح مين شريفين اور ديگر اسلاى دنيا كے جن اكسفھ سے زائد علاء كرام (2۲) نے اس پر تقاريظ لكھيں ان ميں شخ احمد الو الخير رحمة الله عليه كااسم گراى مرفهرست ہے۔ آپ نے تقريظ ميں كتاب كے مندر جات كى تحر بور تائيد كى اوراس كے مصنف كوان القاب سے يادكيا : العلامة الاحام المنبيل الذكى المهمام و

رائس المؤ لفین فی زمانه و امام المصنفین بحکم اقرانه---"(۲۳) اس طرح شخ احد او الخیر نے فاضل بر بلوی کو لقب "ام " سے ملقب کیا اور تقریظ کے آخر میں آپ کی سلامتی کے لئے دعائیے کلمات کھے۔

اور جب فاضل بر بلوی نے خطہ ہند میں پیدا ہونے
والے بعض نے فرقول کے عقائد کو قلم بدکر کے
المحتد المعتد المعتد" کے نام سے کتالی صورت میں اسی سفر حرمین
شریفین کے دوران عرب علاء کرام کے سامنے پیش کیا تواس پر
وہاں کے جن سوس جلیل القدر علاء کرام نے ان جدید
فرقوں کے بارے میں فاضل بر بلوی علیہ الرحمہ کے مؤقف کی
تائید کرتے ہوئے تقاریظ کھیں ان میں شخ احمد ابو الخیر مرداد
رحمتہ اللہ بھی شامل ہیں۔ آپ مصفی و مسجع عربی میں تقریظ کھے
ہوئے فاضل پر بلوی کو بھر پور خراج محسین پیش کیا اور فرمایا کہ!

"احدرضاخال اسم باسمی بین، یعنی احدرسول الله علیه استین احدر ساخال پر راضی وخوش بین"۔ (۳۷)

(١٣) مرس حرم شخ مح سعيد الوالخير مرداد (م ١٥٠١)

علامة العصر شخ الخطباء شخ احمد الد الخير مرداد كے چھوٹے فرزند شخ محمد سعيد مرداد الا ١٨١١ هيں بيدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد سے قرآن مجيد حفظ كرنے كے علاوہ اخلاق و شائشگى كى اعلىٰ تربیت پائی۔ پھر مدرسہ صولتیہ میں داخل ہوئے اور تعلیم مكمل كى (۵ ك)۔ آپ كے ديگر اساتذہ میں مولانا محمد اللہ كيرانوى كا اسم گرامى اہم ہے (١٧ ك)۔ شخ محمد سعيد مرداد ہاشمى وسعودى عمد میں حکومت كے اہم ادارے مرداد ہاشى وسعودى عمد میں حکومت كے اہم ادارے مرداد ہاشى وسعودى عمد میں حکومت کے اہم ادارے مرکن رہے بعد ازال سعودى عمد میں وزارت او قاف كے میخ ركن رہے بعد ازال سعودى عمد میں وزارت او قاف كے میخ

آپ نے سره سرو میں وفات پائی اور چار مینے شخ سعی، شخ حسین، شخ عبدالقادراور شخ محمدیاد گار چھوڑے۔

شیخ مجر سعید طویل قد اور نحیف جمامت کے مالک سعید عوالی مربیاند مزاج ، صاف گو ، سنتوں کے محافظ ، سلام کا گر مجوشی ہے جواب وینے والے ، چلنے میں بر دبار ، عیادت کرنے والے اور بخر ت جنازہ کے ساتھ جائے والے وغیرہ اوصاف میں نمایاں تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے علاوہ مختلف اہم کت میں نمایاں تھے۔ آپ نے قرآن مجید کے علاوہ مختلف اہم کت کے متون بھی حفظ کر رکھے تھے جواس عمد میں طالب علم کے لئے ضروری اور بدیاو تھے۔ چنانچہ آپ درس دے رہے ہوتے تو طلباء کے ہاتھوں میں کتاب موجود ہوتی لیکن دوران تدریس آپ متن دیکھنے کے محاب نہ تھے۔ آپ میح کی نماز منجہ حرام کے باب صفا کے قریب ہر آمدہ میں اواکرتے اس کے بعد خوش الحالی باب صفا کے قریب ہر آمدہ میں اواکرتے اس کے بعد خوش الحالی سے تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے پھر طلباء آجاتے اور

مر دادکی شادی آپ کی دخترے ہوئی اور شخ احمد او الخیر مر داد آپ کے نوانے ہیں۔ (نشر النور، ص۲۳۰)

(۲۲) نشر النور، ص ۳۲۰

(۲۳) شیخ محرین تی رحمة الله علیه کمه کمرمه مین پیدا ہوئے شیخ طاہر سنبل، شیخ عبد الحفظ عجمی (م ۱۳۳۵ه) وعلامه شیخ عبد الملک قلعی وغیره اکار علاء کرام کے بال تعلیم پائی۔ مجد الحرام میں مدرس رہے اور م 11 هیں وفات پائی۔ (نشر النور، م

مفتی سید احمد میر غنی رحمة الله علیه و ۲۲ اه ی پیدا ہوئے۔
دیگر اساتذہ کے علاوہ شخ محمد مراد مکالی رحمة الله علیہ ہے علم
حدیث ، تصوف اور فقہ پڑھی ۔ (۱۳۹۸ هیں شریف
عبد المطلب امیر مکہ نے مفتی سید احمد میر غنی کو مفتی احتاف کا
منصب چیش کیا تو آپ نے اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ
میں سرکاری عالس میں حاضر ہونے کی پائیدی نہیں کروں گا
(نشر النور ، س ۱۱۸ سے ۱۱۹)

شخ عبدالقادر خوتیر حنی کے علاقہ میں شخصالح حنی (م اسساری)، شخ عبدالقادر صابر (م ساساری) اور شخ عبداللہ نیر حنی (م ساساری) شامل ہیں (نشر الور، ص ۲۷ ۵) اللی شخ عبدالقادر خوتیر کے پوتے شخ العبر (۱۲۸۳ احده ساساری) من شخ محمہ عادف امام مجدالحرام من علامہ عبدالقادر خوتیر کتبی نے جاذ مقدس کے ہائی عمد میں کمہ مرمد میں کھے عام دہابیت کی دعوت دیناشر وع کی اس سلسلے میں وہ ہندوستانی وہابیت کی دعوت دیناشر وع کی اس سلسلے میں وہ ہندوستانی وہابیت کی حصول مدد کے لئے ساساری میں ہندوستان آئے۔ ملہ مرمد میں شخ او بحر خوتیر کی ان سرگر میوں کی ہما پر شاو جاز حسین من علی نے وسساری میں انہیں جیل میں ڈال دیا۔ جب جازیر آل سعود خاندان کی عکر انی قائم ہوئی تو ساساری آپ درس دنیا شروع کردیتے۔ عمر عبدالجبارنے آپ سے سے ہوئے دروس میں سے ایک اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ فیخ محمد سعیدا پندرس کے ذریعے طلباء میں مومن کی صفات اجاگر کرنے کی ہر ممکن سعی کرتے اور اس پہلو پر بطور خاص توجہ دیتے۔۔۔۔۔

الله تعالی شخ محمد سعید او الخیر پر رحمین نازل فرمائے اور آپ کی نسل کو سلامت رکھے اور اسے تو فیق دے کہ وہ اس کر یم گھر اند کو جو کہ زہدو تقویٰ ، علم و فضل اور رشدو ہدایت میں نمایاں ہے ، اپنے آباء کی اقتداکر تے ہو ئے جمالت کے اند ھیروں کو ختم کرنے میں اپناکر دار جاری رکھے۔ (22)

# حوالي وحواشي

ولی کافل سید محمیاسین حنی کی حنی رحمة الله علیه که کرمه بین به ابوت این والد کے علاوہ فقیه کمه شخ طاہر سنیل رحمة الله علیه (م ۱۲۱ه و)، شخ عال شای ، مفتی عبد الملک قلمی (م ۱۲۱ه و)، شخ عال شای ، مفتی عبد الملک قلمی (م ۱۲۱ه و)، شخ مصطفی رحمی سید احمد جمل اللیل اور علامه محمد صالح فلانی عمری مدنی ہے تعلیم حاصل کی امیر کمہ نے عارف بالله سید محمدیاسین کو مفتی احتاف کا منصب بیش کیا جے آپ نے تبول نہیں فرمایا اور یہ آپ کے بہتے سید عبد الله بن اور ایم میر غنی کے سرد کیا گیا۔ سید محمدیاسین نے عبد الله بن اور ایم میر فات یا کی اور قبر ستان المعلی میں اپ خاند ان کے مصوص احاط میں جو کہ طبری خاند ان کے احماد میں اور کہ سری خاند ان کے احماد میں اور خاند ان کے احماد میں بو کہ طبری خاند ان کے احماد میں بو کہ طبری خاند ان کے احماد میں منسب ملتقی الابعو ، اس میں د فن ہوئے۔ آپ کی متعدد شدر حملی المبعو مور الممکنون شامل ہیں (نشر النور ، می شدر حملی المبعو مور الممکنون شامل ہیں (نشر النور ، می شدر حملی المبعو میں المبعو میں المبعو میں المبعو میں المبعو میں المبعو میں منسب میں المبعو میں

(۲۱) شخ عبدالرحن جمال الكبير (م ٢٣١ه) كمه مرمه مي پيدا موئ سيدمحد تونى وديكر علاء سے تعليم حاصل كى۔ شريف عالب امير كمه كے دور ميں قاضي جده رہے۔ شخ عبدالله

(ra)

(ry)

68

ملاحظه جول شخخ احمه الم میں شخخ . .

(r<sub>4</sub>)

(rq)

میں شاہ عبدا

(م ۱۲۸۳۰. المن نے چ النورص س

(۲۸) سیدامراہیم حفظ کیاائپ ۱۲۲۸ھ)

الله عليه نظيم المنظنة الماء المنطقة ا منطقة المنطقة منطقة المنطقة المنطقة

مفتى سيدء

کرمدیں: کلذته کر کائل چیخ عم

عبدالحفظ عبدالحفظ مكه" ہو۔

رہے۔ آپ سیدایراہم ۳۲۲....

ריי) וטואַי אַת (דיי) <u>יש</u>ב-פּקד <u>יש</u>ב-פּקד <u>יש</u>ב-(ימ

(۳۱) مفتی سید<sup>؛</sup> جمرت کر

رحمة الله <u>۲۰۲</u>اهة

پائی۔ آپ سے خلیفہ

زے ہوئی اور شیخ احمد ابوالخیر مرواد اِلنور، ص ۲۳۰)

یکه کرمدین پداہوئے شخ طاہر م ۱۳۳۵ھ اوعلامہ شخ عبدالملک م کے ہال تعلیم پائی۔مجدالحرام او میں وفات پائی۔ (نشرالنور، م

الله عليه (م ٢٩١١ه) حق عالم و ررس رجد آپ ك اسالذه ميس علامه سيداحمد وطلان رحمة الله عليه ها- آپ ك اكار علاء كمه في پرها م فيخ احمد بيت المال اور شيخ احمد ابو لنور ، ص ٢٣٠ .... ١٣٢١) له عليه ٢٣٠ إله مي بيدا بو في -

دمراد مگالی رحمة الله علید سے علم پرخمی - <u>۱۳۹۸ هیں شریف</u> اسید احمد میر غنی کو مفتی احناف کا خاس شرط کے ساتھ تبول کیا کہ مرہونے کی پاہدی نہیں کروں گا

ک تلانده میں شخصالی حفی (م مایر (م ۱۳۲۳ه) اور شخ عبدالله بین (نشر النور ، ص ۷۷۵) اللی فی فی بر ( ۱۸۸۳ه هه ۱۳۳ه) لحرام من علامه عبدالقادر خوقیر ن عهد میں مکه مرمه میں کطے عام ن محمد میں مکہ علم مه میں کطے عام ن کا میں سلطے میں وہ ہندوستانی الن سر محرمیوں کی ماہر شاہ تجاز الن سر محرمیوں کی ماہر شاہ تجاز اد میں انہیں جیل میں ڈال دیا۔

لى حكمراني قائم موئي توسيسياه

میں شاہ عبدالعزیز آل سعود نے انہیں رہا کیا۔ (تفصیل کیلئے ملاخلہ ہوں سپر وتراجم، عمر عبدالبار ص ۲۲-۲۲)

(۲۷) فیخ احمد امین بیت المال (م ۱۳۲۳ه) کے دیگر اساتذه میں فیخ محمد سعید بعارة (م ۱۲۸۲ه) ، فیخ جمال مفتی (م ۱۲۸۴ه) ، فیخ جمال مفتی (م ۱۲۸۴ه) اور علامه سید احمد حلان شامل ہیں۔ فیخ احمد امین نے چند کتب تصنیف کیں۔ (سیر و تراجم ، ص ۱۲۸ نشر النور میں ۱۰۳ ، نشر النور میں ۱۰۳ ، نشر النور میں ۱۰۳ ،

سن الهم میں خلافت عثانیہ کی طرف سے حبیب پاشاگور ز ججاز علیہ معرول کے میں معرول کئے ۔ میں معرول کئے ۔ میں در النور، حاشیہ ص ۳۲۲)

سن سید محمد حسین کتبی حنی ۱۲۵ اوش این وطن سه بجرت کر کے مکم کرمہ پنچ آپ علامہ سیداجم طحطاوی حنی بجرت کر کے مکم کرمہ پنچ آپ علامہ سیداجم طحطاوی حنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔مفتی سید محمد حسین کتبی بارو فات باک آپ ایک سال تک «مفتی مکد "سے بعد ازاں استبول باک آپ ایک سال تک «مفتی مکد "سے بعد ازاں استبول سے خلیف عالیٰ کے عم یر مفتی سید عبد اللہ میر غنی مجرس

اس منعب پر حال کے محے اورا پی وفات تک اس پر موجود رہے۔ سید محرکتبی کی متعدد تعنیفات ہیں جن ہیں "حاشیه علی شرح العینی علی الکنز" وغیرہ کتب شامل ہیں۔ (اہل الحجاز بعبقهم التار یخی ، حن عبد الحی قزاز کی (پ۸۳۳اء) طبح اول ۱۳۱۵ء / ۱۹۹۳ء ، مطبح موئرۃ المدینة للحافۃ جدہ، م ۱۳۱۸)

علامدسید محمد علی بی عبدالله بن سید محمد الی بحر میرغی المه الله کو که کرمه میں پیدا ہوئور ۱۲۲۱ء کو طائف میں وفات پاکر کمه کرمه میں پردخاک ہوئے۔ آپ کے اساتہ میں آپ کے پچا سیدیاسین میر غنی وغیر واکابر مشاک شامل ہیں۔ سید محمد عثان که کرمه میں تصوف وصوفیاء کا سلملہ میر غیرت کے شخ طریقت تھے۔ جبول کا ملامه سید احمد بن اور لیں رحمۃ الله علیہ کم کرمه حاضر ہوئے تو الله علیہ کم کرمه حاضر ہوئے تو انہوں نے سلملہ شاذلیہ میں بھی سید محمد عثان میرغن کو اجازت عطافر مائی۔ آپ کی متعدد تعنیفات ہیں ان میں اور اور تاکر رائی۔ آپ کی متعدد تعنیفات ہیں ان میں اور اور تاکر رائی۔ آپ کی متعدد تعنیفات ہیں ان میں اور افران میں موسطلح المحدیث وغیر وشامل ہیں۔ (نشر النور، فی مصطلح المحدیث وغیر وشامل ہیں۔ (نشر النور، ص ۱۳۹۷)

(۳۳) نشرالنور، م ۱۹ سست ۳۲۱

(۳۴) الينا،ص۲۹....۲۲

(ma)

(rr)

(mm)

(mm)

(ra)

(٢4)

(r<sub>4</sub>)

(rA)

(44)

(44)

(14)

(DT)

ہد ہو گئے اور امیر مکہ شریف عبداللہ سمیت خلق کثیر نے آپ کی نماز جنازه میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی تعنيفات كے نام يہ بيں۔: ..... فتاوي عليهاالعمل والمصول ببلد الله الامين

....الفتاوى الجماليه

....رساله في فضائل ليلة النصف من شعبان ..... مناقب السادة البدرين

.... مناقب سيد نا عبدا لرحمن بن ابي بكر الصديق رضى الله عنهم

....مناقب سيد نا خالد بن وليد رضي الله عنه (نشر النور، ص ۱۲۱.....۱۲۱)

شیخ جمال حفی رحمة الله علیه فاصل بریلوی رحمة الله علیه ک استاد شیخ عبدالرحمٰن سراج حنی رحمة الله علیه کے اساتذہ میں سے ہں۔ (الملفوظ،ج ٢ص ١٣٧)

مولانا رحت الله كيرانوي رحمة الله عليه (م١٣٠٨ه) ہندوستان سے بجرت کر کے والے ایس کم مرمہ بني جمال علامه سيداحمد وطلان رحمة الله عليه ت آسكي قدردانی سے کام لیا اور آپ کوحرم کی میں مدرس تعینات کیا۔بعدازال مولانا محمد رحت اللہ کیرانوی نے ووالا موکو وبال يرمدرسه صولية قائم كيا اوراس من درس دي كير آب سے علماء کمد کی کثیر تعداد نے مختلف علوم اسلامیہ حاصل · کئے۔ مولانا کیرانوی کے مفصل حالات کی لئے ملاحظہ ہو:

.... اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للحجرة ، محمد على مغربي ، مطبع دارالبلا د جده ، جلدووم، שור אין וויין

.....ا بنامه المنحل جده، شاره دسمبر ٨٨ء جنوري ١٩٨٩ء، ص١٥٢....١٢٢، مضمون بعنوان "المدرسة العولية وجماد قرن من الزمان "أز قلم مسعود سليم رحت الله مولانامحمه رحت الله كيرانوى رحمة الله على على ويدرك نظر يات كارديد من لكعي عن دوكت مولانا عبد السيع رامپوری رجمۃ اللہ علیہ کی "انوارساطعہ"کے دوس ب ايديثن اور مولانا غلام دعكير تصوري رحمة الدعليه ك

پرهائی اور المعلی میں سادات بعلوی کے احاطہ میں قبر نی۔ آپ کے شاگر دول میں شیخ حمز ہ عاشور ، شیخ العلماء شیخ عبد اللہ سراج (پینوی اکل مراکش کی (م الكاياه) ، مفتى سيدعبدالله مير غنى، مفتى شافعيه مكه محد حبثی (م۲۸۱ه)، شخ محد نظر بعری کی شافتی (م ١٢٠اه تقريا)، شخ صديق كمال حنى كي (م ١٢٨ ١١هـ)، شخ جمال حنی کی (م ۱۲۸۴ه) اورات نبول میں خلافت عمالیہ کے شخ الاسلام شخ احمه عارف ميك نيز محدث مندار تعني على عمري صوفی وغیره شامل بین\_(نشرالنور، ص ۲۵ سیسه ۳۵۰) شخ عبدالحفیظ عجمی حنی مکه مکرمہ کے اپنے مگمرانے سے تعلق ر کھتے تھے جو علم و فضل میں متاز تھا آپ کے دادامند حجاز شیخ حن عجمی رحمة الله علیه (م الله ما مکه مرمه کے کثیر التصانف علاء ميس عيس جن من متعدد كتب تصوف اور موفیاء یر ہیں۔ شخ عبدالحفظ عجمی احداد میں قاضی کمدے پرمفتی مائے مئے۔ آپ کی چند تصانیف ہیں جن بر معاصر

شریف یکی بن سرورین مساعد ۱۲۲۸ه سے ۱۲۴۲ه تک (r<sub>4</sub>) امير مكه ريب (نشرالنو، حاشيه ص ٢٩٠)

علاء مكه مرمدنے تقاریظ كھيں۔آپ نے ١٠ربيم الاول

عبدالله ميرغن رحمة الله عليه نے فرمايا! آج نعد ، او حنيف صغیر کے ساتھ دفن ہو مگئ۔ (نشر النور ، ص ۲۳۲ ... ۲۳۲)

> نشرالنور، ص ۹ ۸ ۲۸ ..... ۹۰ ۲۸ (MA)

> > الينا،ص٢٥٢ (mg)

شخ جمال (م ۱۲۸۴ه) ین عبدالله ین شخ عر حنی، محدث، (r.) مغر، فقیه، عالمباعمل تھے۔آباہے دور کے بے نظیر فتیہ تھے۔اینےاستاد شیخ عبداللہ سراج کی وفات کے بعد ان کی جگہ "فيخ العلماء كمه" مقرر بوت بعدادان "مفتى احناف" كا منعب بھی آپ کے سیر د ہوا۔ آپ نے بید دونوں ذمہ داریاں احسن طریقے سے بھائیں آپ کی وفات کے بعد علامہ سید احدد حلان مفتى شافعية (م ٧٠٠ ماه) كو "فيخ العلماء "اور فيخ عبدالرحمٰن مراج (م ١٣١٣ه) كو "مفتى احناف" بهام كما\_ جس روز شیخ جمال نے وفات یائی توشیر کمہ مکرمہ کے تمام مازار

70

(MI)

تحوزيهى عرصه بعد بجريدؤمه وارى سنبعاني اور واساء "تقريس الوكيس" ير تقريظات لكصين-تک اس کے فرائف یوی خوش اسلولی سے انجام دیے۔ آپ علامه سيدعبدالله ين علامه سيد محمد عبذ الله مخاري المشحورب كى تصانيف يه بين منوء السراج على جواب المحتاج في الفتاوي کو جک حنی اینے وطن سے ہجرت کر کے مکہ مکر مہ پہنچے۔بعد چار جلدوں میں ، مجموعہ فی الفقہ تصمل علی غرائب السائل شیخ ازال مدینه منوره حاضر ہوئے اور وہال پر علامه محدث شیخ علبہ عبد الرحل سراج حنى كے حالات كے لئے ملاحظه مول: سند مي (م ٢٥٢ هـ) صاحب "طوالع الانوار شرح الدرالمخار" ..... نشر النور ، م ۲۴۳ ..... (آٹھ جلدوں میں) کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ پھر ..... معم المؤ لفين، عمر رضا كاله، ج ٥ص ٩ ١٨..... ١٥٠ والس مكه مرمه آكر معجد الحرام مين درس دينا شروع كيا .....هدية العارفين،اساعيل بإشايغدادي،من ٥٥٨ جمال بہت سے الل علم نے آپ سے استفادہ کیا۔ سید عبداللہ .....اعلام العجاز، محمد على مغربي، جساص ٢٣٨.....٢٣ كوجك نے ١٢٩٤ه كو وفات يائى، آپ كے يياسيد حن "الدولة المحيه" برفيخ عبدالرحمٰن مراج كے بينے فيخ عبدالله حرم کی میں احتاف کے امام تھے۔ (نشر النورص اس سے اس سراج رحمة الله عليه (م١٣٦٨ه) كى تقريظ موجود ب-نشرالنو، ص ٩٠ ٣ (mm) نشر النور، من ۲۳۳ شيخ حن (م المساه) بن عبدالقادر طيب حنى مكه مكرمه (ar) (MM) الينا، ص ٢٠،١٢١ میں موجود احتاف کے اکابر علماء میں سے تھے۔آپ کے (0r) شريف عون رنتى باشان محرىن عبد المعن ووم إها ال اساتده مين فيخ العلماء فيخ جمال ،سيد محد كتبي الكبير اور عالم (00) وفات ٣٢٣ إه تك امير كمدر بر (نشرالنور، حاشيص ١٠٧) كبير جليل فيخ رحت الله كيرانوى ابم بين فيخ حن طيب كى مفتى احناف فيخ عبد الله بن عباس بن جعفر بن عباس بن محمد بن تصانف میں شرح علی منظومته بدرالامالی، شرح علی الاجرومیہ (AY) مديق حنى وياه من بيدا موع، الساهم مفتى ، شرح على الرسالة الجامعة وغيره كتب شامل بن \_ (نشر النور، احناف ين اوراى دوران ١٣٢٥ هن دوره يمن ير مك اور وہاں کے شرصنعاء میں وفات یائی۔ فیخ عبداللہ نیزان کے مولاناغلام و عكير قصوري كتاب "تقديس الوكيل" يرمولانا (40) والد فیخ عباس حنی کے حالات نشر النور، من ۳۰۸ ..... ۳۰۵ حضرت نورافغانی (وفات اسراه ممقام مکه مکرمه) مدرس ٢٢٨ .... ٢٢٩ يرد ي مع ين ٢٨ مغر ١٣٢٣ اه كورم كي اول درسه صولتیه کی تقدیق موجود ہے۔ کے کتب خانہ میں فاضل بر بلوی اور مفتی احتاف بھنے عبداللہ نشرالنور، ص ۱۳۳.....۱۳۵ (٢4) ك در ميان طا قات موكى تفعيل ك لخ طاحظه مو: الملغوظ احل العجاز بعبقهم الثاريخي، ص٢٧٦ (r<sub>4</sub>) سير وتراجم بعض علا ئنا فى القرن الرابع عشر للجرة ،عمر ، حصد دوم على ١٣٨ ١٣٨٠٠٠٠٠٠ (ra) نشر النور ، م ۲۰۰۰ عبد الجبار ، مكتبه تقامه بوسك بحس ٥٣٥٥ جده ، طبع (a4) فی درویش دس عجمی حفی کی ۱۷ او می پداموئ سوم سوم اله / ١٩٨٢ و ص ٢٨ ١ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ (AA) قرآن مجيد حفظ كيالور مجد الحرام من نماز تراوى برهائي-اور نشرالنور، مقدمه ص ۳۲ (ra) متدر نضلاء کہ سے علوم اخذ کئے آپ کے دیگر اساتذہ میں الينا، ص ١١٢ (6+) فيخ عبد القادر مم (ب 104هم) ،سيد بحرى شطاشا فعي كل مابنامه المخطل جده، وسمبر ٨٨ء جنوري و١٩٨٥ء ص١٢٣ (14)

ت خلق کثیرنے اصل کی۔آپ کی لمدالله الامين ے من شعبان ، بن ابي بكر د رضى الله رحمة الله عليه ك ے اساتذہ میں به (م ۱۳۰۸م) ،) میں کمہ کرمہ عليہ نے آپ کی بامدرس تعينات نانے ووااھ کو رس دیے گئے۔ م اسلامیه حاصل لئے ملاحظہ ہو: عشر للحجرة ، جده ، جلددوم ،

جنوری <u>۱۹۸</u>9ء، سة الصوليدة وجهاد مالند\_مولانا محمر ملائے دیوبید کے

مات و مالد ت ولاما عبد السيع

"کے دوسرے رحمة الله علیه کی

71

(م واسلام) أور فيخ عبدالرحن سراج شامل ميل- فيخ

درویش معدالحرام می الموخطیب اور مدرس رجد آپ

نے ۲سے اصلی وفات یائی۔ (نشر النور، مل ۱۹۴)

ميخ عد الرحل مراج حنى رحمة الله علية (١٢٥٩م اله....

ساساھ) فامنل بریلوی رحمة الله علیه کے استادیس-آپ

دورار مفتی احناف رہے ، کیلی بارس ۲۸ اھے 199 اھ تک،

(ar)

| (04) | یخ علی او الخیر حضری کی معبدالحرام میں مدرس اور شوافع کے                                               |      | مبحدالحرام سے تعلیم کا آغاز کیا۔ نظم و نثر میں متعدد تصانیغ                           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | المام رہے۔ (نشر النور، ص ۳۷۷)                                                                          |      |                                                                                       |   |
| (4+) | شیخ عبدالله لبنی حنی کی معبدالحرام میں مدرس تھے آپ کے                                                  |      | میں، ۱۹۲۱ء ۱۹۲۳ء تک سعودی عرب کے دزیر ج<br>اور انتخاب کی الرین فیل مال اللہ اللہ اللہ |   |
|      | ديگراسانده په بین-علامه سید بحری شطا، څخ محمد خیاط شافعی،                                              |      | او قاف رہے۔(الحرکة الادبیہ فی المباعدة العربیة السودیة وْاكْ                          |   |
|      | نیز آپ کے بھائی کی جعفر لبنی (م سراھ)۔ پیمیل تعلیم                                                     |      | بحری شخ ایمن، دار العلم للملاتین میر دت لبنان، طبع چهار م،<br>دهه روید                |   |
|      | کے بعد چیخ عبداللہ لبنی حرم کی میں مدرس رہے۔ (نشر النور،                                               | (ar) | (ص ۲۱۱)<br>رس المجال بعد سر                                                           |   |
|      | م ۱۱۷ م د اور اور ا                                                                                    | (YY) | ما منام المفل جده، شاره دسمبر ۸۸ء جنوری ۱۹۸۹ء ۲۸–۸                                    |   |
| (۱۲) | فیخ محرمز مل حنی (م ۱ <u>۳۳</u> ۷هه) حرم کی میں فقه کادرس                                              | (11) | سید علوی مالکی رحمة الله علیه ( <u>۳۲۸ اه <b>۱۳۹</b> اه</u> ) مولا:<br>مرمصافا        |   |
|      | دینے پر مامور تھے جے وفات تک جاری رکھا۔ (نشر النور، م                                                  |      | محمد مصطفیٰ رضا خال بریلوی رحمة الله علیه کے خلیفہ ہیں نید                            |   |
|      | ديے پره ورسے سے وقات مل جاری را مار (سر امور ، س<br>۱۸۲۲)                                              |      | آپ کے جلیل القدر فرزند پروفیسر ڈاکٹر سید محمد بن علوی                                 |   |
|      | **                                                                                                     |      | ما كلى حفظ الله تعالى، مولاناضياء الدين قادري مهاجر مدني رحمة                         |   |
|      | (۱۲) علی حافظ (۱۲۳ اه ۴۰۰۰ ۱۳۰۸ م ۱۲۰۰ م دره                                                           |      | الله عليه کے خلیفہ ہیں۔ سیدعلوی ماکلی کے حالات کے لئے                                 |   |
|      | ' میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم مدینہ منورہ کے اسکولوں میں<br>مصل کی تم میسینرین میں میں میں اسکولوں میں | ,    | ملاحظه بول :اعلام العجازج ٢ ص ٣ ٢ ٢ ٢٨٣                                               |   |
| 1.2  | حاصل کی۔ پھر مسجد نبوی شریف میں داخلہ لیاجواس زمانے<br>مدیر سید میں میں مصرف کا تقدید                  | (14) | اعلام العجاز اجهم ص٢٦ ٠٠                                                              |   |
| i    | ِ میں ایک یو نیورٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے علاء فارغ<br>بخصیا سے بہتارہ میں کا میں معالمہ میں معالمہ | (AF) | اعلام العجاز ، ج ٢ص ٥ ٥٠                                                              |   |
| •    | التحصیل ہو کر نکلتے تھے۔ کئی سال بعدوہاں سے معلم کا                                                    | (44) | شریف علی من شریف عبدالله ۱۳۲۳ اه سے ۱۳۲۷ اه تک                                        | 7 |
| ,    | مرٹیفکیٹ ماصل کیا۔ آپ عملی زندگی میں دینہ منورہ<br>میں نسانہ سے میں میں                                |      | امیر کمه رہے۔ (نشر النور ، حاشیہ ص ۳۰۵)                                               |   |
|      | میونسپائی کے چیئر مین رہے اپنے بھائی عثان حاقط کے ساتھ                                                 | (4.) | غیوب خمسہ سے مرادوہ پانچ علوم ہیں جن کا ذکر قر آن مجید                                |   |
|      | مل کر ۱ <u>۳۵۲ ه</u> می مدینه منوروت پهلا روزنامه اخبار                                                |      | میں ہے مین، قیامت کب آیگی،بارش کبرے گی،حل                                             |   |
|      | "المدينة المنوره" كے نام سے جارى كياجو بعد ازال جده                                                    |      | میں کیاہے، کل کیاہوگا، موت کمال آئے گی، (مورة لقمان                                   |   |
|      | منظم کیا محیااور وہاں ہے اب تک شائع ہورہاہے۔ علی حافظ                                                  |      | پاره ۲۱ آخری آیت)                                                                     |   |
|      | نے نقم و نثر میں چند تقنیفات چھوڑیں، متعدد انعامات                                                     | (41) | الملغوظ، حصد دوم، ص ١٢٩١٢٨                                                            |   |
|      | عاصل كف- واسواه المامواء من شاه عبد العزيز آل سود                                                      | (Zr) | یادرہے کہ الدولة المحید کے مطبوعہ نسخہ پر اکسٹھ علاء کرام کی                          |   |
| 1.3  | نے حجاز کے مختلف شرول کی نما تند گی کرنے والے وفود کو                                                  |      | تقاریظ دی می بین اور ابھی بہت سے عرب علاء کرام کی                                     |   |
|      | ریاض آنے کی د حوت دی۔اس پر بدینه منورہ سے بارہ رکنی                                                    |      | تقريظ غير مطبوعه صورت ميس دارالعلوم امجديد كراجي ميس                                  |   |
|      | نما تندہ وفد ریاض میاعلی حافظ اس کے رکن تھے۔(اعلام                                                     |      | موجود ہیں۔(الدولة المحيه ،طبع اول ،کراچی ، آثری صغه )                                 |   |
|      | الحجاز، مجمد على مغربي، مطبع، موسئسه المدنى عباسيه قاهره، جلد                                          | (ZT) | الدولة المحيه، عربي اردو، لا مورايديش، ص٢٠٦٢٠                                         |   |
|      | سوم طبع اول <u>۱۳۱۰ اه</u> / <u>۱۹۹۰</u> ء، ص ۴۰۰، نیز، فصول من                                        | (44) | حمام الحرين، مولانا احدر ضا خال يريلوي، مكتبه نبويد لا مور،                           |   |
|      | تاريخ المدينة المنورة "مترجم آل حن صديقي، مطبع شرىة                                                    |      | ص ۳۹۳۵                                                                                |   |
|      |                                                                                                        |      |                                                                                       |   |

(۷۵) سیروتراجم، ص ۲۳۸

(٤٦) ما مامام المنطل جده شاره وسمبر ٨٨ء جنوري و١٩٨٥ء ص ١٢٥

(44) مروراج من ۲۳۸ ۲۳۸

\*\*\*\*

عام مراه / ۱۹۹۷ء، آثری صفی) (۱۳) لواب تاری الدینة المنوره، ص ۱۲۳

(۱۳) حين عرب ١٩١٨ ما او ١٩١٩ و کوکه مرمه ين بيداموت

المدينة المنوره للطب اعة والعور جده، طبع اول

كيا- نظم و نثرين متعدد تعمانيف تك سعود ك عرب كروزير فج و رفى المملحة العربية السعودية ذا كمر نك تيروت لبنان، طبع چهارم،

۸۸ ، جنوری <u>۱۹۸۹ ، ۲۷ – ۲۸ بر ۲۸ بر ۱۹۸۹ مولانا</u> مرکستاره سند الله علیه کے خلیفہ بیل نیز پر دھیں میں دھی من علوی اللہ بن قادری مماجر مدنی رحمة بلوی ماکل کے حالات کے لئے کے حالات کے لئے کے سال ۲۸۳ سند ۲۸۳ کے لئے

مسلام سے اسلام ہوتک رص ۲۰۵) میں جن کا ذکر قرآن مجید ماہارش کسیرے کی، حمل ، کمال آئے گی، (سورة لقمان

مر نسخه پر آمشه علماء کرام کی است سے عرب علماء کرام کی دار العلوم امجد سے کراچی میں اگری صفی )
ریش میں آخری صفی )
ریش میں ۲۰۲ ..... ۲۰۷ میٹید نبویہ لا ہور،

وجنوري و ١٦٥ ء ص ١٦٥

Digitally Organized by

ا دارهٔ تحقیقات ا مام احدرضا

www.imamahmadraza.net

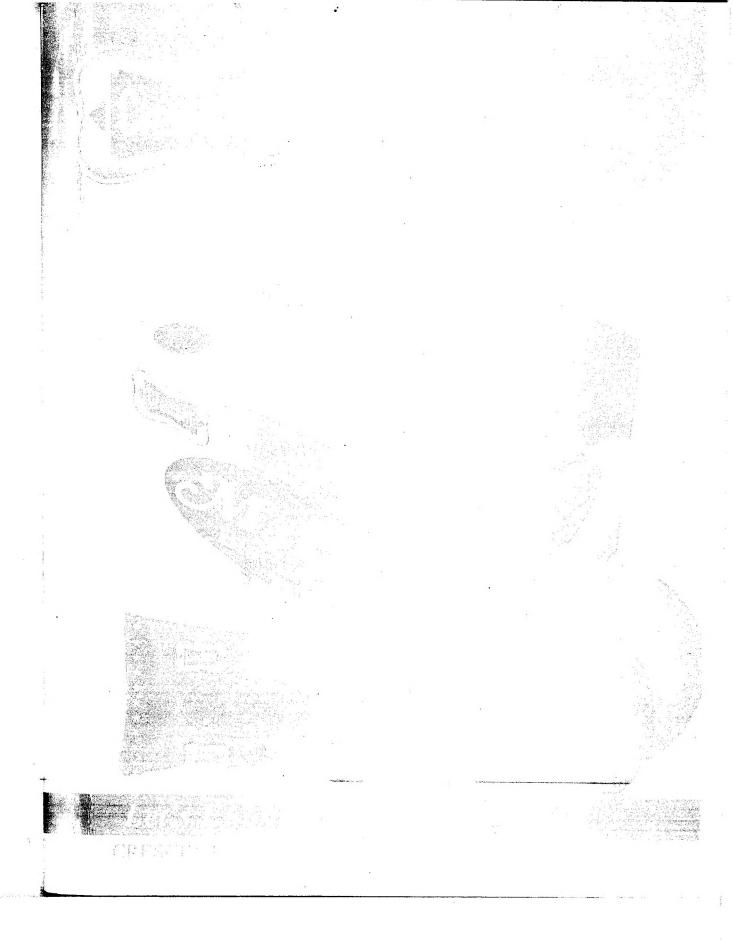

Digitally Organized by

اداره تحقيقات امام احمدرضا

www.imamahmadraza.net